انتكامِنُ سُلِمانَ مَرَاتَكُ بسم الله الرِّين التيم ا مذكره حضرت خراجه لمال لووي أردوري. نافع اليالكين لا خواج مخرسليمان تونسوي كسميارشا دات ملفوظا كان ت رمجؤم انصاحبزاده فيحث بن لتي ئائشۇر شاع دىبىلىم سېزىچوك ئارىلى لابو

أنتاب أنتاج المثالث المتي مودى مثيماني بالدونين وزرات المتيان بالدونين وزرات المتيان بالدونين وزرات المتيان بالدونين وزرات المتيان ال

35577

## چيش لفظ

حفرت مولانا گوچونگراینا حصرابنی دکا نوں سے مل گیا مقاداس بینے آپ کومزید کا آن کا مزورت با آن نہیں دی تقی، درمزاسی نیاز میں شما لی بندونشان میں عشق النی کی بہت بڑی مکان ایک پیشان نے بھی کھول رکھی تقی بہاں سے ہندونشان ، ایران، افغانستان ،

۵ شکره مرلا نافضل دینن گنج مراماً باوی ترند نوم ادا کاسبیدا بوالحن علی ندوی -

دائی جمسار حقق محفوظ ناشیر: محدیم بادراقیال: ایک بزار تیمت: با پخ در بے آئ کہ آئے حموت فعیت: با پخ در بے آئ کہ آئے حموت فعیت: با پخ در بے آئ والشق عن اقطب الانطاب مصرت خوام محدسليان تولسوي كم عجوعة ملعوظات الحالين العديس تزجم كرك عامنة المسلبين كي خدمت بين ميش كرنا حروري مجيما البس كم منعلق مرادي مال موساحب ولوئ في برت بلمان من كريزواياب. -م اكثروا يات كتاب نافع إسالكين سے لى كتى بين ميرة ب كا بہنري ملنظ ہے، فاصل معنف نے اس کتاب میں آب کے بیشتر اقد الیاہ در اعظام جع كرويا حس سے آپ كى تلقين اورتعلى يريورى رئيسنى يوسكتى ہے۔ يهاں ای کے چنالنبابات بنے گئے کا ان کرکا ب پرانے طریسے رجم موكرمك وملت كي بيش موجاتل - توعلى وياكى بهترين فدم اللق ... ١٠٠٠ - اسكاش الأس كى تجديدا درزهم بيفورا توجيد كى كئى- تر پیندون میں بردُرِناور وحسرت کے اُنسوئوں کے ساخف می میں مل جاہے الشبال مجرم طفوظات بين دورب كيد موجود بسيرس يكل برا موت سي اع جي عامًا من من اورمنا مثري را بنبول كافلت فيع موسكمًا بها المامي معاشر و كي تطويرك العال بين فرتب نسخة ورج بين احضريت خواج شنه اس زماز كي ايك إيك براني بي منسل کلام زوا اسے اور بنا بہت مؤ ترط لفتے اس کو وُورکرنے کی تدبر بتلائی ہے۔ اس دُور کے مشائع اصوفیاء اعلمارا امراراور عوم میں جس تفدخرابیاں پائی جاتی ال المعيد كي الملاح كيدية التي صدايات موجودين ولحبيب اور مكفنة اليي العام وخواص علمار وفضلار اعشآق و زبآه ، شعراع مراع برطبقا کے وگ اس الده المخلطنة بين المنضوس مثائخ بحشنت كمسينة الدين ايك بردالا تؤمل ويو عص يقل برابركائج بجي ديناكوسلف سالحين كانوروكها باجاسكنا بياس

برجينان ادعرب كے طالبان حق ، ووليت عشق كى مجبوليا ں تھر بھر كر ہے جانے عقے - ا پنهان کا ۶۶ ۵ می مصریت شاه محدمیها ن قرنسوی رحمته النگر علید بخشا. د بلی سیمولانامختر مبدس مسكري مهاحب زاده نصبرالدين عمراجيدتا وسيه عاجى تجم الدين اووهد عاده المستريم عادي كالرك مسيدتان شادا الدعوب المسيداعدن أف اوراس وكان سيحشق كاسوداخريد ككامياب وترث روابس محضق أع الرجية سوولوعشق أوردولت ول ينتجف والول كود كانين سُو في يشي إلى برطرف تادی اجناس اور متابع کمونی سکیلی دین کی گرم بازاری ہے۔ تاہم عنق م اور سوند گذاره کی خس کمیاب املی با مکل نایاب نبین برتی ہے۔ اس کے گذرے نمازیل بھی اس متابع گراں مایہ کے مخارق کا بنتر چلایا جاسکتاہے۔ تلاش شرط ہے۔ اور جولوك تلاش ويتجرك باوجودهى اس كويرمقصودكا مراغ نبين بإسك بين ان کے بیتے النّٰوالوں کی صبحب کے دِارِفیجِن ماصل کرنے ادا ہل النَّدسے ایک جُم کی ملاقات کرنے کا نہا بہت اکسال طریقیر پرہے کردہ ان کے ملغوظات ومکتو اے کار كرين بفول شاع سه

منفی منم چر کورشے کل در برکیب کل برکرد میدن بیل دارد و رسفن مبیب ند مرا اہل الندکے ملفوظات و مکتوبات بین ایج بھی دلوں کوعشق النبی کی گری پہنچا نے ا معرفسین سخق کی چاکشنی کا مزافیت کی تاثیر موجود ہے۔ ان کے مطالعہ سے النداور اس رسوالا کا عمق املو بہت و ڈنیا پرستی سے لفرت اوراکفرت کی طلب دیا و دلوں ہیں پیائی ا ای خیال کے میٹین نظرافیم اسطور نے تیرھویں صدی کے مشہور درمعودت عارف بالٹا

بین خرورت ہے۔ کوم یہ و پاکستان کے مشائخ اس کتا ب کوحرز جان بنائیں اوراژنی ا مجا نس میں اس کر باقا عدہ پڑھوائیں۔

اس كناب كا أمّد وسي ترجم كه في كا إلى مؤك اورجى ب وه يا كم عاجز وأقم كي أمّا مدت سے برخوا مش نفتی کر صفرت شواج محد سلیمان تونسری کی اجی کے وروازہ سے رافر کے ا کا دَا جدا دا دراسلای د نیا کے بے شارمشائخ نے دین کا دروا در موفت سی کی دولت ك تقى اكي فقل ومبوط موائع عيات مرتب كى جائے اسلامين شيخ المشائخ معزن خواج نظام الدین صاحب تونسوی مدخله العالی نے بھی مرطرح کی اعانت کا بیتین و لایا - مگا حالات کی فامسا مدت اور کچوا تم کی خواجی صوت کے باعث اس کام کاربواز انشایا مكا- ماريج منافدة مين لاكل بورك مقام يرحفزت القدس ولانا الحافظ الحاج إن وعبالا ركن ورى مد فلد العال كى مبلس مين جيكر حضرت كشيخ عبد القادر سبلا في قدى سرة كى كما ب "الفتح الرَّبانيّ راحى جاري تقي، يكايب عاجزك ول مين خيال آيا- كرمروست الرَّبافغ اللَّهِ کا با محادر وارد و ترجر کر کے ملک وطاحت کی خدمت میں پیش کرویا جائے تن اس سے بہت دین فائدہ ہو بینا نچرچندما و ک مگا تارمنت سے اللہ تعالیٰ کے فضل مکم سے اس کا ا تنجيل مركئي-اب وبجينا يرسيك كارباب ووق كبان كساس كي ندرواني فوات ياب-ترجم معلق چند گزارشات استان اورة أن آیات اصادیث ادیم بی عابق سابق کان جمراردومیں کردیا گیا ہے دلیکن فارسی اشعار کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔اس کی ایک وجر آئے جوری ، ۲۱۹۱م ہے کہ اکثراشار وافعات کی تنسب وتا نبیدیں موقعہ ومحل کے مطابق استعمال کیئے گئے ہیں جن کا مفہوم خود کنرو واضح ہور ہاہے۔ دوسرے اشار کا زجمہ کرنے سے وہ ہا

الله وخرق بواشعارین برتی ہے۔ یوں بھی اشعار کا ترجیدا پل ورق پر بہت گواں گزی ہے: ایک دومقامات پر مسکد وحدت او جو دکی حامل عبا رات کا ترجیز عوم سکے بیائے علی فلڈ بہرکر عدا نہیں کیا گیا۔

بهاں کہیں کسی مسکر کی وضاحت کے بیٹے صرورت صوص نم کی کہتے۔ منا شبیعیاس کی وضاحت کو رہتے ہوا شبیعیاس کی وضاحت کو درکتا ہے کا انام انڈکی سیلمانی کر کھا ہے۔ ابتدا میں مشرت العظامی مختصر موارخ بھی مکوری کئی ہے۔ نہیں کہا جا مکتا کر عاجز رائقر اپنی کوشسٹوں میں العظامی مختصر موارخ بھی مکوری کئی ہے۔ البتر اپل بصیرت کی خدمت ہیں آئی گزارش صرورہ کے کہا مال کا میاب مُجماہے۔ البتر اپل بصیرت کی خدمت ہیں آئی گزارش صرورہ کے کو البتر اپل بصیرت کی خدمت ہیں آئی گزارش صرورہ کے کہا تا ایس کا میاب مراس تر تبریل لفواکیں وان سے عاجز کو مطلع قرما ہیں۔ تا کر البتر وال کا البتر والی کے دوجائے۔

اغرین بین لیبند شفق دم بان دوست مولانا عبدالمننی ساحب ایم السیسان سرشعبهٔ ارد وفاری راجشان پزمورسی مال ننیم کراچی کاشکر میر اوا کرنا مجی صروری محسنا بوکن ، جنهون نے اس کتاب کے بعض مشکی مفامات کے مل کونے بین مدوی۔ اسلینے مفید شوروں سے راقم کومسنفید فرما یا ؛

۱۲ مر مین اللهی مین اللهی مین الله مین

مخضرحالات مضرب إجرم مليات نسوتي للينزين سلطان الناركين بركان العاشقين عواج غراجيكان حضرت نواج مح يسليمان ترنسوى فلن مر الزصوب صدى كريتية نظا ميسلسار ك نهايت عظيم الشان اورم ول عزيزيك من بندو پاکستان کے سینکٹرول مشاکخ آپ کراپیا روحا فی مورث علی اولاکو معان کے کربالواسط یا بلاداسط اینار برویلیشوات بیم کرتے ہیں۔ آپ کی فوات گامی ے لاکسوں انسانوں نے روحانی وباطنی نبیش حاصل کہا۔ لاکسوں کو کارنسیب متوا ہزارہ ک زندگیاں کہ ہے کی مجست کی رکست سے بدل کمیں میزایدں انسانوں کوششق اہی اور معرفیت حق کی عباشتن معلوم که تی اور این شا برسید کرا ب نے متوازم الاسال کم مندارشا ويربينيه كوتعليم وتلقين كابوجهام ربإ ركعاراس كسكه انزيس مندم بالسنان كالؤخ لورز توراسلام متصمنو راموكما بكرمهندوت ان ست بالبرافغانستان الران اودعرب ك أب كافيض بنجيا- ذالك فضل الله يؤنب مهمن تيشاع أ ولادت وخاندان ایس ۱۸ ۱۱ صرطابن ۱۹ ۱۹ مین کرمتنان گردری این اولادت وخاندان ایست ای که که داندگایم گرای دکریا خام کرانداز كر بعق تبييد كروار فق اورصاحب علم وفضل فقص لمب نام اللطري بعد وأريا . ت عبدالواب بن عمران خال محدومة التعليم اجعين-

تعلی الین بن مالد کا سایر سرسے اعد کیا سعاوت مندوا لدو نے اقبال مند ملم إبيك كالعلم لا إنقام كيا ولترأن مجيد حفظ كرف ك بين ملايوست جعفر ك بروكيا - بيلے بندره بيريا رسے ان سے پشتے - باتى كان مجيد لينے ہم قوم طابى سا کی خدمت میں یاد کھیا۔ چندوسا لیے فارسی کے بھی اپنی سے رامے ، بھرمیان مس علی ما کے پاس تونسریں اکر پڑھنا شریع کیا۔ فاری نظر ونشر کی گنا ہیں ان سے پڑھیں۔ اور بعربيال ول محدما حب كي خومت على لا تكويمك محك ريد قام و نرسه يا ين كوس شرق كى بانب دريائے مند عد كى كائے واقع تفاء اس كے بعداً ب كومط مطن جلے كئے اس ذفست كويث محضّ مين من سنة من أما لم نواج أر محد مها روى محد خليفة ما مني محد ما قل صاحب اوران کے صاحب زہے قاصنی احدین شاحب نے ایک وارالعام تا اُم ک رکھا تھا۔ بہاں علوم وینسے کی انتہا کی تعلیمہ وی جاتی تھی۔ یہاں آپ مے منطق اور فقر کی تتاہیں يزعين تصويف كالعبض كتابين أداب الطالبين انظرات بعشره كامله افصوص الحكم فيز

بعیت وسلسل طرفیت بعیت وسلسل طرفیت خراج بمرالانا تخرالدین دملوی که دار طریت سلطان الهند عشرت نواج معین الدین چشتی اجیری تک ادر اخری مصرت سرورعالم مختمت الموسیول لشکالشعلیر و بم

بنده مودیوں کی عربی جگائے کوے مٹن میں تعلیم حاصل کر ہے تھے۔ اب خاکیہ وی سا کھ اُوری کے مثام پر تباری اور اُن کا مربی اور اُن کا مربی الم حضرت نہادہ کی تشریف الستے ہیں۔ اس زمان میں کہ اور اُن کا است مثوق تفایخ آفید ما استے ہیں۔ اس زمان میں المن کی است مثوق تفایخ آفید ما استے میں جھنے تودیا اب بحث کو نے کے مشاد کی بحث کو نے کے میں اور اور جو کھتے مصرت قبلا ما الم کی مورت میں جھنے تودیا اب بحث کو نے کی محبت و ہاری تعلیم کی بعد اور اور است کی محبت و ہاری تعلیم کی تاریخ میں اور کھتے اور حضرت تا میں صاحب نے اور کھتے اور حضرت کے اوارہ وسے بہاں کیا ہے تو فوایا : ۔

اکے مبیارہلندہ تبت دوسیع نہضت بنظرے آید نہجیب لمناقب ا انٹری دوزجب زصتنی کا سلام کرنے تباریا جھی تحدمت میں مماطر ہوئے توقیدی کا نے اگے بطور کرنا تحد پیولیسیائے اور صفرت سیندجلال الدین بُخاری کے مزاد کے رسانے سے جاکرا آپ کو بعیت کرلیا۔

الذكره فراس مكفتے ہیں كرصارت موالا ان فوالدین اورنگ آیادی قدس ر و نے اپنے خلیف المجان کے مباری میں مرافی کے بیٹ خلیف ان ان مجان کے مباری کی موالا ان کا کو مباری کی برواز سدر تا المنتهی مباری کا دارت ہم گا ۔ جا داو کسی ہوگی اور فرایا کہ کو مباری کی اور کی مباری کا دارت ہم گا ۔ جا داو کے مباری کی مباری کا دارت ہم گا ۔ جا داو کے مباری کی مباری کا دی مباری کا داری کا داری کا داری کا داری کے اور کی کے مباری کی مباری کی مباری کا داری کے داری کی کا داری کا داری کی کا داری کا داری کی کا داری کے داری کی کا داری کا داری کی کا داری کے داری کی کا داری کی کا داری کا داری

له خاتم سيمان ومناقب المحيرين 4

لله شافيد الحيرين وماتم سياني ١١٠ - يك والأستيماني

وبالبينكرون علمارد وروراز مفامات سه أكربها مقتم مهركت علاده ازي سيكزو علمارات سے رومانی فیبن حاصل کرکے اسلامی دنیا بین میلیل محقار زنایی وفتاح دین کرتے سے ارباب سر محصنے ہیں کرمدرسرمیں بڑھانے کے واسطے متعل طرا ر کاس بچاس جیدعلمار مقیم رہتے ہے اور علوم دینیے کی انتہائی تعلیم دی جاتی ۔ آ ہے خود عى نصوت كى كما يول كادرس ويت . جيس احياء العلوم للغز إلى "فزماتٍ مكية فصوص المكم ونحيروأب ابيف خاص خاص خلفا ركوبا قاعده براصانف وودومزازك مرت طالب علم منع شام أب كدافكر يريث بعرت علاده ازي المحافي المعانى برارساكين كوآب ك تعكر عصب شام كمانا لمناف الرجرة ب كم جنوع صر مثا كي ك سنار بهي بهت وسيع عقي وجدا كرو بلوس مصرت شاه فالم علي مك فافتاً ين بالخ يا في سونقر مقيم بهت محقة ادريخاب من شاه الم على مكافري اورحفرت تاحني محدعا قلي جيشتي كي خالفا بين معرضا فقابين تقييل نيكن جوبات ترفسيين نظراتي ہے وہ کہیں بھی نظرنہیں آتی۔آپ کے نظر کو پیلانے کے لیکے پورا ایک محکم تخااد اس میں ضرورت کی مرشے موجو درمہتی تھی۔ حجام ۔ لومار اس میں اکب کش اطبیب ملشی ونعيره باتاعده ما بارتنخواه بإت فضه ، دروليشون كوكسي قسم كى كوئي تكليف اور التباج باتى زرى تقى لكفف بين كه طلبار إدراسا تذه كى دوائبول كا خريق ايك ماه بال اس زماز مين يا في سويامات سورويي نكلاينش في اطلاع وي تراكب كرسخت غضته أيا اورفرما يا كما كريا في مزارجي دما برخري أشقة توجيحه اطلاع نه ك جائے أي

سله تا برخ مشائخ چشت - سله میرز سیده ی - شکه کاگرالعدنا و پیصنفرمرستیدا حرض . شکه تاریخ مشائخ چشدت بخواد فاقم سیمانی و میریت سیمان و

چعرال کے نواج تونسوی قبلہ عالم سے باطنی استعنادہ کر انسانے بقبار عالم فصهى مبش ازهين تدجها منه أب يرميذول ركينس اورتصور اسيع مديس تنام رمها في منازل مط كواكربابيس سال كالعربين اجازت وخلافت مسدكومندار شادر بينجين كالحمم يا-معزت تبارعا مراين ترجرا مدزيت كم دوران بي فوات :-

ای طفلک دردریافست کردن د

كرفتن جزيها زما مارامتعب وجران

گردانیده ، حق تعالی این داچه وسیع و پُهُ

موصلونووه كرم جزبكيرواستعداده فالبيت

فيق أل واشتة بالشكية

اس لا ك تعدد ما في امرارا و تعديث اللي كرماميل كرفيين بم كالمتجب وجران كدياب، التُدتُّعال في السيكن تدر وين ومدينا بالبيداد وكيرماس كنا بي كى تسادادة بالين،

- 4 30 500 200

صرب تبدر عالم ك وفات كے بدنيات ما دو ك علم كے معابق أب توارثر الب مندارشا وولفين يرحلوه افروزي مين أكر تقبيم وكئة سب سيديد أب سيطيخ لما ل الدين عثيتي اورخليد عظم موانا محد باران ماحب مصبحت كي-رفة رفة نوشبوت ولايت جاروالك عالم مرضينا تثرمن موتئ ادربعيت كاسلسلها ثنا وسيع متزاكم إسلامي وثيا كاكر في فتطرا يساخر وإجهان اک کے مُریدین یا خلفا رموجود زموں ۔ تغریباً چرنسٹھ سال کک آپ نے سے سمبا و تیجیت پرمین کا بری دیاطنی موم کے دریا بہائے۔ تونسر کو ایسا نے واراسوم بنا

سله ببزة سليمان بحوالمنتزب المناقب

دریشوں کی جان کے مفالم میں روپیری کھی خفیقت ہے ، ہر درویش کو تین یاؤ کیزاروٹی طلاکر تئی تنی، چھی بیٹنے کے بعد کپڑے اور جُرتیاں، علاء وازیں ایک سرتیل اور کچھ کھی ملتا۔ علاوکوایک سریخیز روزیز، ہبر بحر کھی مایا خاورایک سرتیل ملتا، کیا س چھ ماہ کے لبعد اک ملتا اس کے سابخد ایک ملکی اور ایک گوسٹند بھی ملتا ہے۔

سروالعز بہنے اور کہیں نظیر تہیں ملتی-مقرولیّ بنت |آپ کی تغبولیّت عنداللّہ رعندان س کی دمنا حسن کے بیئے صوالیہ

والعرفصه ويناكاني برگا-جرتام تذكرون منافب المحبريين انتخب المناقب مخاتم مليماني الديسيت سليمان ميس بالتفعيل ورج ب- اورمولانا محدصين بيشاوري سن أوالقر كومنظوم مبى كيا ہے۔ برنظر منا تب المحبوبين ميں درج ہے، وو وافعراس طرح ہے۔ كم الديع الاول ١٧١٥ ه كواب إلين الجروين موعبادت في كريكا يك توفير عدسي علمق خدا كاربك انبروكثيرج مركيا، تونسس بابرتوه والت ريكسنان اورونسك كل كوچ لوكون سے جو كئے۔ لوك و فو و يوش ميں رك دوس برك جائے ہے وریافت کرنے پروگوں نے بتایا۔ کوکل شام بوشخص جہاں تھا۔ اس نے ایک اُوارشی كر المنتخص كل ١١رويع الاقدل كونوام تونسوي كي زيارت مي مشرف بريكاه وهنتي وكا-چانچارگ ، ١٠٠١ميل كيمافت عد كرك عاصر أنتان بوك اجزى وجوت ايك ورواف سے الے اور زیارت کرکے دور سے درواف سے تھی جاتے۔ آپ کومنو) عَبُمُ الْرَوْرِالِهِ الْمُعْتِقَادُ كُنْ يَنْفَعُكُ وَتَهَا وَالْمَاعِنَةُ وَتَهَا لِلْمَاعِدِ وَتِلْ بِ الْمِعَدُ وَتَهَا وَالْمَاعِنَةُ وَتَهَا لِللَّهِ وَيَلَّا بِ الْمِعَدُ وَمِهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمِهِ اللَّهِ وَمِهِ اللَّهِ مُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ وَمِهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ اللَّهِ مِنْ الللَّا مِنْ میں تشریف کے گئے تو ور تری نے زیادت کی۔

مقبولت بن ورا لله محمقانی مصنف سیر قرملیمان مکھتے ہیں کو میرے عابا مجد عابی میں میں فرایا تھا کہ تما اسے معنی تابع مصنف سیر قرملیمان مکھتے ہیں کو میرے عابا مجد عابی میں من ورایا تھا کہ تما اسے میں تنظیمی اور فحق آل کے مراتب ملے کر کے مجربی کے درجہ کو پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح منا فسیلے بین اسی طرح منا فسیلے بین اسی مورح منا فسیلے بین محملے کہ مولوی دیدار نیش یاک بینی نے ایک و فدہ جرات کرے پر چھا۔ کر محفرت اس وقت تقطب مدار لعینی نوت کو ن ہے تا نوز وایا انوبی و سے توں الیسی وائی تاب کی طوف اشارہ نوبا بامولات منا قب نے مجان کے ایک موزوب کے چند کا مات صفرت کی طوف اشارہ نوبا بامولات منا قب نے مجان کے ایک موزوب کے چند کا مات صفرت موزا میں تواج ہیں۔ اس نے دیک شخص ما جی عبداللہ کو کہا و اکا بھٹ تھے تھا گئے۔ ا

منت نهد بجان و بجا آوروسیاسس لغزى الربيطعت كمئ خاتنش متسبُرل ايك او زفصيدويين نغزى كين بين ا-زجين وشيريقين كعب وخطر تطب زمان معاه زمين عُرفة أثنين كاندرجانش بومه ورائه جائقر نتمع بُدِیٰ ایمن خدا نائب نبی مى كشت طائران بيشتى بركوبر تاج العلاير شاويليا لكرواتشش عكم مرفض اجرد منى ايك أحت من محتديون ا-بال فخرواي زُروباي شان سليماني برعا لم جنوه گزشد صورت إرار درحانی بمانا درعجم آمد بكروسستيافغاني عال فروجان أراكه نشداندروب بيا صاحب منقنب متخلص برزوق فرمات بيرام وسے آفاب مکب جاں ا عثاوثا في ن جها ل عنفائي غرب بينشال شہازاوج لامکاں نواج ليمان وتكير مولدى فدائخش بغلاني ايك بندى مناجات بيس كهنة بين:-بهرولدها بنجاب وبندشان وكن ولمرى منكه وتخبيا ريشن حبرو والمطابحر بإجن وأسوى تندصاركا بل بلحنة نام بخاراع زوك كبات يدرب لكصنوريين وميين وبالسري مشن كنون مغرب تئين برجان يهتا ونج شعاع حاجی خجرالدین صاحب مولف مناقب المحبوبین فوانے بیں ا-از جراده وعالم پُرشوره پُرفغان ثُ وواكنوشالاعم أبئ سوسقيجنان شكر مجوب والبنت بخن برواندروس نهان شد إزسال أتتقالش إتعث مرا بكفت.

انبرل نے کما (فی بلاد المکتاب: کے لگا ال بال سیمان میر کھٹے نگا: عوشینا حوساجنا حوشیم المغرب والمشوق ولی اللہ کٹئیر الاخلیفت اللہ ولعل وجو خلینت اللّٰہ:

آپ کی مقبولیت عندالناس کے متعلق سرسیدا سیرخاں مرسوم جرکر آپ کے جم عصر شخصہ آگارالصنا و پرین مکھنے ہیں آن کی شہرت قامن سے قامن کی ہے: پیش العرب والبحم مولانا صین احمد نی چشتی دریندی فرمایا کرنے سے کوسٹ خواج محمد سلیمان ڈنسوی ایسٹے زمانہ کے آفا ب سے جہ دبیان کردہ سید از رحسین زبدی لفتیسس قبی

محدُنغزی بیشاوری ایک نصیده میں فرمات میں :۔ منگطان چارطاق وسیلیمان رزرواق منان جہاں وجان وجہا نیان جق رناس ایک جگر محصنے ایں ا۔

ایک جگر محصنے ایں ا۔

ایک دون مروی فرج انیاں بہا ولیوری نے ہا بہا ڈ ہر ناکر شعو انساری جھڑی گئے جاتی

ایک و ن مروی فرج انیاں بہا ولیوری نے ہوج کا بہا ڈ ہر ناکر شعو انساری جھڑی گئے جاتی

السجے دی ما سوی اللّٰہ مَّ اکثر عملتی کو خطا ب کرکے آپ پر شعر باطا کرتے ہے۔

مرحبا عملت اللّٰہ مَّ اکثر عملی ورولم جاکن کر و مکش آ مدی

ایدی و کروی ازمان مرتباب خان ان اسے خان خواب

بعض وگری کر جھمول عشتی کے سیٹے یہ دوا سکھا وی تھی ۔ اللھمدا و لے فنا حلاق کا الحجب فی محبت اللّٰہ ہو

آپ کوتمام عمرانباع سنت کا بہت خیال رہا-اورعباوات و آنباع سُنڈت ممالات بین سے کہی کوئی فعل خلاب سنّت نہیں کیا سادی

مضرت ما فظ محد مي خيراً إدى تخلص بمشتاق ومان ين ،-فتكركب خنده نمكيني خارميكشان دارو ولم برلبومها تانے كرائى واستان وارو بيامشاق دي بكذر ترخاكها فيستيان كوبركس ازجمال اوكمال بكيران وارو مطرت مولانا محد على مكحدٌ مَا أَزْ مات بي ا-خنگ ازدست او مردم کرادم گان دار فشهيؤتيرآن تركم كرازا بروكمان دارد سبابا أن طيب عشق حال توكدي بركر كرنس عرابيت دي بيار ريمستان ادو حضرت مرادنا حمس الدين سياكري فرمات إلى ا-ملوكش جمامنتون وملائك بإسبال وارد متيم كوستة أن شائم كرا على أستان دارد مثال عشق ما باآن شوعربا يعب اني بيرأل ولك كروروسة تنيده إيمال الرو استغراق وجدر شعشق البربراك ومويت كى عالمت طارى دې تقي لور استغراق وجدر شعشق الجذباشوق بي لبض اوقات بے اختيار المحصول سے غُرُن جاری مجرجاتا کتی وقعرانیها متواکر توال نے کرئی عدہ شعر پڑسکا اورا پ گھنڈوں به فود وب بوش پات رہے۔

مؤلف بیرت سیمان تکھتے ہیں کراک نے علماء کے پاس اوب سے علی ساع ترک کردی تقی تا ہم جب کمبھی طبیعت مجراتی اسٹے توالی آخر نام کر تخلیمیں بلا زمور میں سنتے۔ ایک وقعہ آخر کو بہندی غول گانے کا عکم دیاجس کا ایک شعریفا۔ پردم پاواساں منہیں رسس پیٹنا جو کچھ کیٹا سانوں تیرے نیٹاں کیٹا کی کے مورم میں سر ریسفید تا دری ٹوپی پیفتے جو بہا بیت فوب معررت کئی بڑتی اور س کے گرد حاشیہ سکا بڑا ہوتا تھا اور سرویوں میں سُرن تھیمینٹ یا مشروع کی رو ئی وار ٹوپی پیفتے ، ململ یا لبھا کا سفید پیرا ہن زیب تن زوائے ۔ زواب معاصب بہاول پر کا دستور شاکر سروی کے موسم میں دوئی کی ایک بلبی قباتیا رکودا کر بھیج ویہتے جس کے گریا بن پر لادوزی کا کام برتا تھا۔ آپ اس کو استعمال فوائے ۔ نیچے کبی نفر بند با ندھنے اور کبی باجامر استعمال کرتے ۔ چار یا تی پر خالیج یاروئی کی خوب صورت تو شک بھی دہتی جس کے

وصال ا ۱۲۹۱ مدین صفر کا چاند شروار مؤا - تواکب نے فرایا - بھا اسے صفر کا بہید میں اسال کے شخصال ا ہے۔ خدا خیر کرے - یکم صفر کو زکام کی شکایت بٹر تی اورا یک بہغزیمار کے ۔ مصفر کو زکام کی شکایت بٹر تی اورایک بہغزیمار کے ۔ مصفر ۱۲۹۰ ہو باس کے شغل میں شغول ہے۔ اوروج مبارک قفیس عضری سے پرواز کر گئی اورا پہنی اصل سے جا مل عرصہ بیماری گئی آئی آئی باشنے اوراو ورفا لگف اور فوانل وغیر وصرب معمول لینے اپنے اوقات پراوا گئی آئی آئی با بیا عب اورو و گوگ کے عرض موروش خورسے سنتے و بھا عب اورو و گوگ کے عرض موروش خورسے سنتے و بھا ورو ما بیس بیسے دیتے اور قابا میں حاصرین و کا بین میں مروش کو ورسے سنتے و بھا اور و ما بیس بیسے براوال میں ما صرین و کا بین میں برب کو مرض کی شدت بھی بہنگ کا بین بار بار اوالا بیتے سنتے و عا کرتا ہوں ۔ اس میں واست میں جب کو مرض کی شدت بھی بہنگ کا ایکن بار بار اوالا بیتے سنتے بھی بہنگ

مذترن بلزا دور كركلان كاثبي اسج

اله مناقب المحبوبين - ١٢ - مله ميرت سليمان - ١٢ -

سلة مناتب سيماني ونانع الساكلين - ١١ -

قى رۇكى بەت سىقىدىمادرشا، نقىزكە ان سے متبدت متی -م خلیفر محد باران صاحب کلاچری " = سب سے پہلے اپنی کو صلافت ملی -م صاحب زاده ندر خش صاحب بنيره قبلة عالم مهاروي ٥- حضرت ما قطاب مقدعلى صاحب نيراً إدى = علامة زمان مولانا فضل في خياري نے ان سے نصرص الحکم کا درس لیا تھا۔ ومناتب مانظبها حفرت مافظ صاحب کے ایک ناموضلیفرمولانا احس الزان سف جنهول نے جیدراً با دو کن میں حیثتنی سلسلمک اثناءت ک -4- حضرت مولانا مولوی محد علی صاحب مکھیا ی = بالے جبید عا لم اور بوسے يا نے کے بزرگ تے۔ ٥ - حضرت ما جى نجم الدين صاحبٌ مصنف منا قب المحبوبين = أب كے بيشا طفاء تقصصبرل ندراجوتان كحبس سے مقامات پر خالفا ہیں تام کیں ان میں مولانا حكيم سيدخوس امروي بسن بالس عالم إدرصاحب تصانيف كثير يقد ٨- حضرت مولانا نيض عن للهي = بيكا نيرك علاز مين سلسادي اشاعت كي-اب كے جانشين مولانا حافظ ناصرالتين

ع مبارک به بدما ل بژنی جعد کی شب سجره مبارک میں مدفون مؤسکے۔ نواب صاحب بهاول پر نے ایک لاکھ کے صرف سے سنگ مرمر کا عالی شان رومند تیا اور ایا- مُلطاط نفندلا ر نے بے شار تاریخیں ومرشے مکھے یمنتی صدرالدین صاحب و بلوی نے ا کہی جس کا مادہ برسیسے :-

رجمت اللعالمين تطب الراس مولوی صین علی فتیرری لے الاریخ کی جس کا مادہ یہ ہے ا۔ وبكفت اوافاً بالمشتيان بور" مرادی محد حیدن صاحب بشا وری نے تاریخ کمی جس کا مادہ یہ ہے ۔۔ " كفت بنان إناب دريغ" م سائل سان می اوه وعرصه که آپ مندشینیت پرمبره از در در اسلی معلقاع می معالم می تعدادین طالبان خداد آپ معلود از در در این خداد آپ كى خديمت بين حاضر بيوست ا وروين كا دروى معرفست حن ا درعشق البي كى دونت ك وایس کوٹے بیدنکڑوں علمار کوآپ نے روحانی منازل طے کراکوٹر ورخلانسط نوبابا جن كأفضيل مختلف تذكرون سيصمعلوم بوسكتي بصدريهان چندمشهورخلفا اسماع گرامی درج بین جانتے ہیں ا۔ ا- حضرت خواجه التُدُخِقُ تونسوي على أب كمه بوت ادرجانشبن مضه مما فضل حن خيراً إدى كامتهر على خاندان کے طاق مردین میں شامل تھا۔

۲- صاحب زاده خلام نصبرالذین عرف کا لیرصاحب ، مصرت مولانا فحزالدین

الله نظر الدورات ما ورائد المرائد الم

خواجرما فظ محترم ملی کے بعد ان کے صاحب راوے خواج محترما ملام مدلت میں مواجر میں مالات میں مواجر میں مالات میں م موسقہ دان کے بعد خواجرما فظ مدید الدین صاحب مسند شین سے اور اُس کی خواجر مان محتورہ میں ۔ مان محتومها حب مذطلاء مجاد ونشین ہیں ۔

مصرت خواجر محدودً کے جانشین ان کے صاحب زائے کے المشاریخ المشاریخ حضرت خاصرحافظ لظام الدین صاحب مذطلہ العالی ہوئے حجائے کل سجار ونبین ہیں ۔اورشائغ مسلم کی روایات کرتا مَر کیے ہوئے ہیں ۔غویب پردری اور جودو سخاہیں اپنی مثال آپ میں ۔فواق یا طلہ کے خلاف بیطنے وال کئی ایک تخریجات کی آپ سر رہتی فرطنے ہیں۔ مستبلیغ فزریے دیں میں کوشاں رہتے ہیں۔ خے۔ کچید حالات کتاب کے اغریق کھے

الکھٹے ہیں۔

و حضرت خواجش الدین صاحب سیالوی تا ہے بہنجا ب ہیں چشتہ سلسلہ کی اشا ت کل سیالان کرکا ہے نے خلافت کا کہ سیالان کرکا ہے نے خلافت کا کہ سیالان کرکا ہے نے خلافت کا برجرید دشاہ حبلال پردی تا ہیں جہری میں شاہ کو لادی تا مصاحبہ کے لادی تا مصاحبہ کے لادی تا موروی ادیروی صاحبہ میں اور ان کا اور خلفا الدین صاحبہ مرولی کا الدین جا چراوی تا دیروی کا الدین صاحبہ مرولی کی آب کے نا مورخلفا ہوئے۔

مرولی کی آب کے نا مورخلفا ہوئے۔

ورس به به ساکس دلوی می می دار سیدست عسکری دلوی می مید اا- مولانا امام الذین حمصنف نافع السالکین -مهار مشیخ احد مدنی می می مهار مبیرستان شاه کا بلی -

۱۵- میان گظام الدّین صاحب ساکن بمبئی -۱۵- بیرمحدفاضل شاه ساکن گڑھی فیردہت .

ان کے خلفا دیں سے نواج احرمیروئ اور نواجہ لردا حد بسالوئ مشہور زرگ کے ہیں۔

رسے ہیں ، اصرت خواجر مقرسیمان ترنسوئ کے دوزر منفے خواجر کل ا اولاد و جانسین اورخواج درویش مخد- دوز رصوب خواج کی زندگی ہی ہیں دفا مذكره حضوت خواجب ليمان الوئي أوي من المان المان

selslam

بسسمالله الزحل التحيمه

الحدمد الله رب العالمين والعاقب المعقين والصلوة والسلامر على رسول محمد والعاقب الجعين والسلامر على رسول محمد وآل واصحاب الجعين المرارب الي ودك داسنة كي فاك فيرتقيرام الذين كهتاب كرمنين الرارب الى مرد دا فرائي وخرسة فواج والله ودك داسنة كي في العارفين مسلطان العاشقين، علك التاركين حضرت فواج العالمي التدوي سترة في زبان مبارك سدين في كجوارشا واست تقدان كو السليان تدي كست الدي المراك بي مبارك سدين ركعاب البهراك بوصف التوفيق المن المن المن كراي كراي كراي كراي التوفيق المناه المن المنظون التوفيق وعليه ما المنظون المناه المن المنظون المناه المنظون المناطق وعليه المنظون المنظون المناه المنا

مید تا الیون اگرکوئی اینے شیخ کا صرف ایک ملفوظ کھے توخی تعالیٰ بالا مال کی عبادت کا ثواب اس کے نامۂ اعمال میں مکھیں ادرا خرت بیں اس کواعل علیہ ین مامقام نصیب ہو۔ اس طرح امراز الاولیاء میں آیاہے کواگر مُرید سے کچھ لیے پہلے شامقام نصیب ہو۔ اس طرح امراز الاولیاء میں آیاہے کواگر مُرید سے کچھ لیے پہلے شامقام نصیب ہو۔ اس طرح امراز الاولیاء میں آیاہے کواگر مُرید سے کچھ لیے پہلے شام است مکھ نے والا کہ دومرے لوگ اس سے فائمہ المفایک تو ہر مزون کے بدلہ میں بزارسال کی بندگی کا ثواب لسے دیا جا تا ہے ادراس کے نامۂ اعمال میں ورج کیا جا تا ہے اور مرتے کے بعد اسے اعل علیہ ین میں جگر ملتی ہے اور مضرب مجموب الہی دھت اللہ اللہ وہما اللہ وہما اللہ وہما اللہ وہما اللہ وہما تا ہے۔ ا است معبئودن او کرفرنجا را معبروسے میکن و نیائے حق تعالی کا مقابلہ کیا اور کہا۔ کو است معبئو دن اور کی است معبئو فریدا لڈین عطسا و است کا است معلیہ کا یہ شعرز بان مبارک پر لائے سه مشاہد کا یہ شعرز بان مبارک پر لائے سه مشاہد کا یہ شعرز بان مروسے کوشہ زیں نجنست طاق میکندن کروہ و دادکشس معہ طلاق بھٹست ہروکے کروہ و دادکشس معہ طلاق بھٹست ہروکے کروہ و دادکشس معہ طلاق

ایک روز صرت فلرقدس سرؤ کی خدمت میں ایک راسنے الاعتقاد مربد نے بارہ ردوبر بطور نذا دبیش کیا۔ اس کے خری کرنے میں ایک دات کا توقف ہو گیا دو کر المارى رفانعت بم كوى بيتا نجرات بزار دوير قباء عالم مهاروى رحمة التعلير محمد ما سب زادگان کووبا اور باقی روبید کچو زخا نقاه محدعلما اور غزباء کودیا اور کچرت کورک المراع على ماد وفقراع برخري كما يجب است فارفع بوت توادشا د زما يا كم كل رات اں مردار کی وجے نین زہیں اگی جب میں نے اس کولینے سے دور کیا۔ تر مھے ت ماصل مروي بيريو مديث مبارك بيان فواكى المد شياجيفة وطالبها كالاب اونیا مُروارہے اور اس کے جا ہنے والے مکتے ہیں۔ اس کے بعدارشاد فرمایا کر ایک شخص و پاس أيا اوراس نے مجھے بتلا ياكرميں ايك عجيب تماث او يجھے مؤ تے ہوں - اس لے بیان کیا کو بین میں میں شہر منظر و تاہیں ایک معلم کے پاس قرآن مبید روسما کرتا تھا ایک ل ایک شخص مرکب اوراس کا زبان سلرب مرکب اس کی عرب شیمناوی کوان کوچوکوئی مے شوہر کوالیان مے گامی اس کے بدار میں ایک مزار دو میدنقد دوں گی جنانج ایک الله البنا اليان فيحيف كم بيئة آيا بيل لعي يرمعامل ويكف كم بيئة وبال كيا- إس كوى ني

نے زوا یا ہے کو صفرت با باصاحب رحمتر اللہ ملیہ نے ایک ون مجھے فروایا کر حب کو گا مرید اپنے پیر کے ادشا دات کو بگری زوج سے سند کہے اور پیران کو مکھ الیہ کہا ہے تواس کو بے شادر کا سناعطا کی جاتی ہیں۔

اس امید پریس نے برچند ملفوظ سکھے ہیں ٹاکرسی آفیا الی اس گُذگا داور پر تفقیبر مبندہ کو حضرت خوام برخوام بھی میں بھان دھمنڈ الندعلیہ کے طفیل اپناعشق اور اپنی ممترت نصیب صندیا دیں۔ کمین یا رب العالمئین !

ا یک و فعد بات چلی کرمس نے دنیا کر بھیوڑ دیا وہ خدائے تعالیٰ کا محبوب ومقبول ہم مگياس پرصفيت قبله قدس سرؤ نے نبی کرم صلّی الشّعليه بوقم کی ایک صديم شارشا و فرما کی كرجب الدنياراس كل خطيئة وتدك الدنياراس كلعبادة ودنيال مبتت تمام گناہوں کی جونب اورونیا کا میبواز نا تمام عباد توں کا مغرب -اورانس کے مطابق ایک کایت بیان زمائی کرایک بزرگ تقے۔ باریان کی زبان پریرالفاظ اُت كرا دينجيدين كوشت بونا جامية دور الدانات بون يان بون يجونا شور باكا أيل أنّا يُراكِ ون مريدوں نے پر بچیا كم اے عزيب نوازا وراسے رہنمائے گرا با ل ! ا ن افا كاكيامطاب ب- انهوں نے فرما ياكرگوشت سے مراورك ونيائب اورشور برج كربيا اوراس سے بناتے ہیں اس کو تشور بائی زور کینی محبولاً شور ہر کہا جا تا ہے ، جب سامک نے ول سے دینا کونکال دیا۔ بھیراس کو انا زروزہ کا فی ہے۔ دومرے وظالف چاہے ہوں یا زہوں حضرت قبلرقدس سرؤ نے ارشا و فرطایا - کرجب حق مل وعلیٰ نے مخلوقات كويديداكيا اوركها أيابين نهارارب ادرمعبود بهول نوسارى مخلوق ف اقراركما

القال بُها دُنف وايلهد الخبيشات للخبيشين والطينهات للطينبين المسامرد بُرى ورون ك والسطرين ادرياك مروياكيزة ورتول ك والسطرين -

ایک دوزایک شخص نے حصرت کی خدمت بیں عرض کیا کرمیں اپنے بیٹے کوترا ک اوکراؤں یا کتا ہیں پرمصواوی بیصنوت فیلوقدی مراہ نے فرطا کراسے کتا ہیں پرمصواؤ۔ کھی بات جلی کرجی سے ترمسجا زا تعالیٰ کسی ملک کو ویران کرناچا ہتا ہے توظام حاکم کراس پرمسقط کرتا ہے۔ اس پریہ دومیت ارشاد فرطائے ،۔ مہر ملک درخیب کا اسلے ا پنا ایان اس مُروه کو نست ویا-اورمزار و پر نقد سے لیا میں نے دیکھا کراس وقعت ال کا مزمسیا ہ ہوگیا - نعوز باللہ من ڈالٹ اورمُروه کا مزرکشن ہوگیا-الحمد اللہ علیٰ ذات

صفرت افبارقدی مرئ فرمات تھے کو اُنیا اللہ کی مبغوص ہے۔ اس بیٹے کسی اللہ بنی اور ولی نے اس کواختیار نہیں کیا۔ بلکہ اس کونین طلاقیس دی ہیں اور تو وفقہ وفاقہ میں ہے ہیں بیٹنی کر بھوک سے مرگئے ہیں بیٹنا نیج نین سونبی مکامعظم زاوا للڈ نٹر فوڈ وعز ترکے قراح اللہ مجھوک سے مرے ہیں۔

ایک و فد فوایا کو صفرت شیخ معدی و تعتبرات فریدالدین فریدالدین مطاور تعتبرات الدها به شیخ فریدالدین مطاور تعتبرات الدها به این کا جازت و دی اور کها کر قامیروں کے ساتھا الله کا کرنیارت کو کے کیے بیٹنے مطارت برک اجازت و دی اور کها کر قامیروں کے ساتھا الله برکت بین تجھیلی مجوسے الله است میں تجھیلی مجوسے الله برکت و بین تقیم رہے ۔ تجھیل ہے اور الله برکت و بین تقیم رہے ۔ تجھیل ہے اور الله برکت الله برکت میں میں برم برم برمیزے سے اور باور بیل و بین الله الله برکت الله الله برکت الله الله برکت الله برکت برم برمیزے سے ایست کا خطارت کر فرد الله برکت الله الله برکت الله برکت برم برمیزے سے ایست کا خطارت کر فرد الله برکت الله برکت برمیزے سے ایست کا خطارت کر فرد الله برکت الله برکت بین برم برمیزے سے ایست کا خطارت کر فرد الله برکت بین برم برمیزے سے ایست کا خطارت کر فرد الله برکت بین برم برمیزے سے ایست کا خطارت کر فرد الله بین مشخوا

مه کیمشنوگی فالم گولی است ترکوگرلی برندامشنولیّست مه ادلیاء را کارعفبی اخست پیار جا بلال دا کاردنیا اخست پیار رمجی فرما یا کوالجنس مع المعبنس بسهبیل کرکندیم خبس بایم خبس پیوازیج

بقرے کوئیل کپندو خداے دہر خروعاد ل نیک رائے یہ جی زوایا کرکسی عادل یا قالم بادشاہ کا آٹاوگرں کے اعمال کی وجسے ہمتا ہے ا نیک عمل کرنے ہیں تو بادشاہ عادل سقط کیا جا تا ہے اور اگر دیکے اعمال کرتے ہیں۔ توابط قالم مسلط کیا جا تا ہے اور یہ حدیث مثر ہیں۔ بیان زوائی۔ اعتمال کمد عشال کمہ تمہا اعمال ہی تمالے صافح ہیں۔

نیزولهایکه می زمازیس جب کومسالوں نے بی کرم متی الله علیہ ستم کی متابعت کوچھا دیا ہے۔ جن قبا ال نے کا فرون کوان پر شلط کرویا ہے۔ اس کے مطابات ایک حکایت بیان فراق کرجب سکھوں نے متان کا مماصرہ کیا۔ ایک بزرگ نے رسولِ خدامتی الله علیہ سے کم خدمت کی مدمت کی اعداد فرما میں۔ رسولی خدامتی الله علیہ ستم موض کیا کہ یارسول اللہ مستی اللہ علیہ ستم اپنی امست کی اعداد فرما میں۔ رسولی خدامتی الله علیہ ستم خصفولما المرمیری است نے میری چیروی چیورلوی ہے۔ اس بیٹے حق تعالی نے کفار کو اس

ایک روزمروی غلام حیدر نے مصرت کی خدمت بیاں عرض کیا کرغریب نواز! جب بجس نے شہر زُوابی سکونت اختیار کی فوابک تطعهٔ زبین میں باجرہ کا شنت کیا ۔ لیکن وہ بھی خطک جرگیا۔ حضرت قبلہ قدس برؤ نے فوایا ۔ کہ شام دخیس یا روم تاوی ڈھو دسھے او نفے خوم پھیا اوی خواہ شام میں چلاجائے یا روم ہیں ہو کچھ اس کی قسمت میں ہے اس میں کمی مبیشی زموگا جرکھے جی تھا الی نے از ل ہیں ہی کے بیئے مقدر فواد پاہے جماں جائے گا اسے بہنے جائے گا

ا يك دوز مصربت فبالقدى مرؤسفه العند فنا ن رحمة التُدعليد كمه بوست كوم كرجيونا ما

منا ایک روید دیا- بعد ذاس کے بیسے بھائی نے اس سے بھین بیا اور وہ دونے مگا بھٹر سے اللہ اور وہ دونے مگا بھٹر سے
فارشا و زوایا ۔ کو دنیا کی کشش اور مبت لوگوں کو خواب کرنے وال چیزہے ۔ اس کے طابق
ایک مکا بت بیان زوائی کویں نے لوگوں سے سنا ہے کو لیک چوہے نے اپنے بل میں کچھ
ایک مکا بت بیان زوائی کویں نے لوگوں سے سنا ہے کو لیک بھٹر کھے کو خود کمی وجہ سے بل میں
ایک بھٹر کے کہ بیٹے تھے ایک دوزان رویوں کو بل سے باہر رکھے کو خود کمی وجہ سے بل میں
بھٹا گیا ایک شخص و بل سے گزرااوراس نے وہ دیہے اس اس کی اوران کی میں زمین رائیک
لواس نے وہ دیے وہاں نہاتے ۔ نها یت جران و پر ایشان مؤراا وراسی تم میں زمین رائیک
لیک کرمر گیا۔

کھے اِ ت بیلی کونیا داروں کی معبت ادر سر کاری کام سے دور دمہنا جا ہیئے وعفرت ولایا کوار شد ہی رکاری کام میں پر جائے تو دیسر جائے جنانچراس کے مناسب ایک محایت بیان زمانی- کرنور محد خان با رسبت بی زا بداورعا بداوی عقار چنانجر محیلی رات کر مع تک وکرمبرکرتا تفایجب اسدخاں کی وزارت کا کام اس کے سپرویوا ترحین ماہ مصنان المبارك بي طواقنون كوليف ماسف بمفاكر شراب نوري كرّا فقا- نعوذ سالله صب والك - إيك اور محايت بيان فوائي كرايك شخص رُوار صفرت ميان ما حب أو رمحوالوراً تذى مرؤ كم مريدون مين سے مقا-ادرببت خداياد كوني تفايتنا تجرايك دن ميں نياس لوابک غارمیں بیٹے موتنے و مکھا اس سے ملاقات کی اور کھا کوتم کننے و نوں سے بہاں بصفى ہوئے ہو۔ کھا کرتین روز سے ہم ں اور کھو کھا یا پیا تنہیں ہے۔ جنا کنچ میرے یا س باجرہ کا ایک روٹی منتی - اُوعی اس کروی اور اُدعی خرد کھا تی اور لینے گھر اُسکتے ۔ اِس کے بعد وشخص غلامان قوم میں چلاگیا جو کروا کرزنی مین مشہورہے اوران کا بمرفشین بنا ان کی صعبت نے اس ميں اثر كيا اور انہيں كى طرح ڈاكر بن كيا۔ بجريہ مديث شر نويت بيان فرا كى التَّحْفَة بَدَعُوثَة

المان كربهت عود يزر كحفظ بي اوراس كى فديمت كرتے بيل - بخلاف شهر ميں كے كروہ تها ك كر الكاعزيزنهين ركعت اس موقع بريه مديث بيان فرما ألى مكم الصنياف فالاهل الوسولا العل المدديين مهان فازي ديهاتيون كهيي وكشرون كهيا اللَّهُ كُن كُ كُوجِاد ي توصاحب فاز ياس كي فديت كناه احب ب اوريق سجاز اجركم الع الاكومين اورارتم الراحين ب اس بنده كوكيون منائع كرے كا يجروساس كانو رمواور فرمایا کر تو کی نبوت اورد لایت کا درج ہے کیوں کرمائے انبیاء اوراولیاء نے الى اختياركياب-اس كما بن حايث بيان فواتى كايك ما مك ف ريك ولله ولك السحبت اختباركنا جابى-اس إلى الشرف فرايا-كرسب جيزون كوخدا تعالى كرابير مصافر اس نے ای وقعت سب چیزی خوا کے داست میں سے دیں ادر میں پڑھے جیب و دیار قوم معادا بندگ نے سائک کی طرف ویکھ کر کما کری چیز تما سے یاس ہے یانیں اس کے كاكر صرف دوال رجر السكى ميني) كوسا تقد ليد بيا بها تا كرهزورت ك وقت كام أ ك -قوایا-اس کو بھی ہے دو-اس نے دوال کو بھی دے دیاار میل پڑھے-سالک کے ول برنیال پیدا مردا کر اگرمیرا دمال وُث جائے قرمین کہاں سے لوں گا۔ انفاقاً ای وقت دمال و پیشی، رك يكدا دراجا تك دومر إ درال موجود مركيا- تولي تعالى، ومونايت الله يجعل لهُ خرجًا ويرزق كرس حيث لا يعتسب ومن يتوكل عي الله فهوحسبه ات إلله ب لغ اصريع دون له جعل الله نكل شبئ وشدرا لا د شرجه ١٠١١مدم كرفي فرقاب الله عدد كرف ال كالزامة العدوزي وساس كرجهان ساس كر غيال على زبو اور جو كوئى تجرومه ركص الندبر- قوده اس كو كانى سب جفيتين النديورا كولييا ب إناكام-اللف دكاب برجزيا المازه-

بيت: صبيت مالح زاصالح كن د صبيت طالح تزاطالح كن د بيت - بم نشير الم منى باكش تا بمعطايا بي وجم باشي نسنا حكايت : جارسلطان محرود حمة التُدمليرما حب ول فقاتراس كم ساسية الله ارامراء بی صاحبان دل بر کئے تھے جنانچ مرنے کے بعدان سب کے رفضے سلطان موا رجمة التُعليرك روندك الدكونيات ك-ثننى نارخندان باغ راخندان كند صحبت موان ترامروان كمند يك زماز معبي بالولياء بهترازمدساله طاعت بيايا اس مح بعد فروا با كربت سد ديا دارليف مال كوليف يقد في تت بي ادرور ا كے پاس يمجد كوامات ركھتے ہيں كريمانے كام آئے كاريكن جب مرتب ہي تمانات ر کھا ہوا ساوا مال وور سے معاونے ہیں۔ چنا نخریلی محد خاکوا فی نے اپنا مال ہوت جگہوں پربطورامانت رکھا بٹرا نخا۔ جب اس کوتھورشا ہے قتل کیا تودہ سا دامال دوسروں کے لیے بچیوژگیا۔ای طرح علی اکرخاں مرحوم نے بھی بست جگہرں پرا پٹامال بطورا مانست رکھا ہڑا تھا۔ جب مرازاس كاسارامال دوروں كے كام أيا اس كے بعدير بين زبان بارك برا ت نالبان بانظے را منواج يُمرد فرده فردومانده ما ندوداده بُرد

کیے بات جل کر ابیض وگ مہان اوازی ہیت کرتے ہیں۔ مصنوت قبلیف فرمایا کہاڑا علاقہ ہیں یہ زم ہے کہ اگر کوئی ہمان کسی کے گھرا کا ہے توساح یہ خاد اگرا کیک گرسٹندی کہنا ہوں می کوفہ کا کر کے مہمان کے سامنے رکھ ویتا ہے اور فرمایا کراگراس کے پاس خوالوا سا کھانا ہو تو وہ مہان کوشے ویٹا ہے اور خود فاقرے گزر کر امینا ہے۔ رہ بھی زمایا - کروہما تی لوگ

كيموات اى باره مين مترمع مونى كرس كسى كوس تغالى اولياء النذ كالعب سيعوا كرتاج الدواى كے يا ى مى بول آراى كوزيارت نصيب نبيى بوتى-اكس ك مطابق مكايت بيان كأرمي ايك وفعرصفرت تبارعالم وخواج فد فعمامهاروي رجمة السُّطليما ك زيارت كوكليا- مهار فرنيف ك تويب ايك كوس ياس سي يمي كم فاصل يرجع كه فشيخ كريها مف ك ورفعت بهاد الدين كم بين ياكس اورشرك بين التفييل مين في دوا دميوں كوديكيا ايك نوجوان تھا- اور دومرا بوڑھا- نوجوان سے ميں نے كما- كر بھے ماران کاراست بالاز-اس فے افقے کے اشارہ سے تبلایا کروہ ورخت مہارشرامیت ای كى بى - بنصف - جۇلىنىڭ دىماكون سەرى بان ديا نفا - بھے ويجاكركها وجاؤكم ويس ف كها وصفرت تبله عالم دعمة التذعليد كي زيارت كوجارا برك پھروی نے پہچاکرمیاں ہابل دقیا عالم فواجر فرو کا فاغدانی نام ہ جو کو مہاراں میں رہتا بوان ہے یا بودھا جب میں نے رہات اس سے منی توجھے تعرب بوا کرمہما ن اللہ بهادى بوزها بوكياب اوراجي كاس كوتبارعام كي زيارت تصبب نهين بوتي مالاك ان کی زیادت کے ایکے وگ بزاروں کوسوں سے آنتے ہیں اورولایت حاصل کر محوالی مات بین - برجو کرایک یا آوسے کول پر دمنا ہے اس کو ابھی تک زیارت نصیب فیمین بیل اس كے مطابق ايك اور حكايت بيان قرائل - كرجب رسول كرميم ستى الله عليه وَطَمْ شب معرارة میں مطابات النی ماصل کر محدوایس استے سیج کے وقعت ابر برصدین رضی المترمذ کر فرمایا کرمین کرج راست کوسما فرن بیگیا تھا۔ اور حق تعالی سجان وتعالی کا دیداد کرکے مالیس آیا بهل يحضرت او كمصديق منى المدعن في الماعندية المستاه عصد أفتا جب الجرارية كاعلم نبرا نوصفرت المركومديق رصنى المنوعنرس ملا الدكها يرسي ف سُنا م كانبراله

المان پہسے ہوکداً یا ہے۔ مجھے تو اُسمان میں کوئی سُوراخ نظرنہیں اُٹا جُبیوں کو سے اِیا س فغااس نے رمول کرم علیرالصلاۃ والتسلیم کے تعجز ویاعتراض کیا اورانکاد کیا ہجب عرب قبل نے یہ بات باین وہائی قرصاضری کے موض کیا کونویب فاز توف راز بون کے ف والديس وك وكروس به يعت بي كميان صاحب وجوان بي با بروس بي -هرت قبلاندى سرؤ فسادشا وفرايا كه بزرگون كاصحبت اورزيارت كادارد مدارنصيبة ازليريم مع المرك من الله معادت مرقى ما الكريد كون كالمتحب اورزيادت ب بوتی ہے۔ اگرچہ وہ ہزاد کون کے فاصلہ پہ جو بھیریہ صدیث مبارک بیان فرمائی الاروام ودمجندة تشفام كسماتشام الخيل فماتعارف منهما ايتلف ومسا ت كواف تلف راييني اوكون كي دومين ايك باسك الشكركي ما ننديين حراكده وراكروه ونيا الله الله الماك ودرك كراس كلفتى إلى حل المستحديد المراس المعود الم معت بي-اى طرع وكرك كرومين اوليام التذكى دوحون سے اشنافى بديداكر كے ان معبّت ادروستی بیدارتی میں- اورجوان سے اشنائی پیدان کرے وہ انکار کرتاہے ال كواداياء كى زيادت مست محوم كيا حا آب - ادرم كزاس كواداياء الله كى زيارت ال مونی اگرچ ده باس می کمیون زمود بلکدده اولیا موالند کا انکارگرتا ہے۔ بلدان کے ساتھ مع كرّاب، يضاني الرجل بليشه رسول فعاصق الله علير للّم كسما فقد وثمنى كرتا ففا ما ورآب العادد كريا كالقاء

چنا نچرایک دن چندسکریزے اپنی ملی میں رکد کررسول خداعتق الله علیہ و لم سے کہنے کا بتلائیے میری مٹی میں کیا ہے ؟ رسول خدا متق الله علیہ وقع نے فرما یا کرجوچیز تیری کئی کے جدیدی رسالت پرگزاری سے گی۔فوراْ سنگریزے الرجہ العین کی مٹی میں کا پیشہار

پڑھنے گئے۔ ان نے سنگ دیزے اپنے ہاتھ سے پیدیک دیئے اور کہا توجمیب ہا۔ ہے ۔۔ جب کردوزازل سے اس کی سمت میں ایمان نہیں تھا اس لیئے اس کے بی کریم سنی الڈینلیری تم کوجاد و گر بتلایا اورایان نراؤیا۔ نعوذ کہا ملک مون ڈوملٹ کو

نوایا کوجب می صفرت فیلرعا لم تقدس سرؤی زیارت کوجات قرق مہاراں کے وگھ ورختوں کے سابیسی بیٹھے ہوئے ہوتے جب ہم کودیکھنے تو کجانے کو موجروں دسٹھوٹ علاقہ کے دگری کولوچر کہنے ہیں، پرکیا اون آئی ہو آب ۔ " ۔ چوں کوسما وت کی تعدید ہی نہیں تق اس بینے محترت قبار عالم تعدید نواز مائی زیارت سے محروم ہے ا قبار عالم کے دصال کے بی چھرت صاحب ذاوہ نودالصد رحمت النہ عالم کو شہید کویا جن درگوں نے صاحب زاوہ کو شہید کریاسی تعالی نے ان کو اس طری تباہ کیا کران کا اور اس میں میں اس کو اس کا ان کا ا

حب ورولیشاں کلیہ چشند است وثمن ایشاں سرلے لعنت است

ایک دونوایک در دوخش جو کرجوز قوم میں سے تھا۔ اور مجر و نھا، مرنے مگا حضرت آبا قدل مرؤ کے بھا منے میاں مقیصا حب اس کے مرؤ نے گئے اور فرایا کر اگر کوئی چرز آبا پاس ہے تولیسے جولیت کرد و جونو فوکو نے جواب دیا۔ کومیرے پاس کوئی چرز نہیں ہے جب وہ مرجیکا قرمیاں عبد الرحن جونو ہیں رو پر نقامه یا اور کہنے انگا، کر یہ رقم اس نے چ پاس بطورانا نت رکمی مردی کئی لیسے نے بھیئے۔ اور پارٹی نسٹے توان جیں ہے جو و مرابہ یربات محضرت قبلہ نے منی کوارشاہ و لمایا۔ کر اگر اس کی قسمت ہیں ہوتا تولسے لینے یا گئے۔

معقی دیتا ۔۔ اس کے بعد جب اس کے رشتہ دارد ان کواس کی دفات کی خبر ملی وہ پہارا اس انتخابی کا سازا ہال واسباب ہے گئے بحضرت قبر تقدین سر کا نے وہایا کرخی تعالیات اس انتخابی انگذا جا ہیئے ادراس کے قہرے ہرقامت ڈرنے رہنا چا ہیئے ۔۔ اس کے ماہ یہ کھابت بیان فرما تی گرشیخ صنعان رہمنہ الشخطیرا کی ساحب کمال کو می شفر اس بھی کریکے خضا درج اُرسومر یہ لیاہے رکھتے تھے کو ہر ایک ان جی سے مساحب کمال ماہ کین جب ان کو لوقات ہما توا کی بہردی عورت پرعاشتی ہوگئے ادر زیادگران ماہ لیا ہے میں جب ان کو لوقات ہما توا کی بہردی عورت پرعاشتی ہوگئے ادر زیادگران

عشق را نازم کدیوست را به بازارآورد یشخ صدنعان از به سے رازر زنار آور د اس کے بعد جب عق تنا لی نے فضل فرمایا دو بارہ اسلام لائے اور تام مراتب مالیان کو دیے سکتے۔ مثنوی .

نالدے کن کا سے توعلّم النبوب انتقام ازما مکش اندونوں یا کریم العفور تنادالذوں بربائک مکر بدما را مکوب یا کریم العفور تنادالذوں بربائک مکر بدما را مکوب گرسگی کردیم اسے شہر افزیا شہر را مگار برما از سمیں نیزوبایا کردست علیٰ نبینا وعلیہ العقائرة والسلام کومے کے بازاد میں نوخت کیا گیا می کے بعد جب بی تدائی نوف میں میں تا اوری تعان ملاح میں تا نبائی کی تجدی جبو تحقے رہے اوری تعان ملاح میں تا نبائی کی تجدی جبو تحقے رہے اوری تعان اللہ میں اوری تعان کی اوری تعان کے ایدوار سے تو بری تعان کی تعدی جبو تحقے رہے اوری تعان کی اوری تعان کے ایدوار سے تو بری تعانی سے ان کی اوری تعانی علا

ملا عام كي قدم وري نصيب بُري . تعبلا عالم تدس سرة في يوسي الركل تم ف مجرا كهايا-وض ہے کوغریب فراز نخروخام اِنجبرم کرکے فرطایا کونخودخام بھی کوتی نوراک ہے۔ اِس کے معان شتاق كوامايا كريستكم وكم علما واين او تصو كم يين ان كوكوني چيزوو ... ميان المع ميديكيا وركاف كارن چزے أياض كوم نے تناول كيا - نزويا ياكوا كے وى قبلة عالم نعت كسرة كامجدك ياس ما مُش ركفنا نقا أوردروش موحصرت تباء عالم تدس مرؤكي معت ين أت فق ان كرين كرتا ها يرتم كرياب سيكاماصل برتا بي كرياب أقد بر-الا الرحفر يشيخ الشيوخ شيخ شهاب الدين مهرورى تعتى مرؤ كحدياس ايك شخص رمبتا عقابى ل مزيد بهت فريت كرت فضادر يمايى دويد مابرادان كا مقركيا براها يكن جدين و المناخ ما مزندس مرؤ ك زيارت ك يف التي مقدان كرمنع كرتا ففا ادركهتا مخاكرتم كريبان کیا ماصل مزنا ہے کرہاں) تے ہو۔ فیرفروایا کدائی طرح می تھا الی کے دروازہ پرشیطان المانية المستوكرادكون كي داه مادتاب تاكرين مجانزا وتعالى من واصل زم وي اور بزدگون الدوروازه ریجی لعف لوگ بنط موت این حوکه در دانشول کی راه مار نے بین کین جس کسی کوئن مال نے اعبان تا ہمتر میں خیرار رسادت نصیب کی ہے وہ ایسے ترکوں کی ماندت اوابلیں میں کے کہنے سے بن تغانی اورلینے زمانے بزرگوں کی صحبت سے محروم نہیں رہتا۔ ع وشمن چاکندچرمهر بان باشده دست

اس باردی ایک وکارت بیان فرانی که فرود مرد دو کی بیش نے جب اسلام لانے کا الله کیا تو فرود مرد دو کا بیش نے جب اسلام لانے کا الله کیا تو فرود مرد دواد داس کے عمار نے اس کو حضرت ارا ہی مسلمة الشرعان بین خطار دہ الله کا میں ایک لائے ہیں ایک ان اس کے نصیب بیس خطار دہ اسلام علیا اسلام برایان لائی اوران سے نکاح کمیا اوراس کے پہیلے سے تی تھا

ایك د فعه زبایا كرموان مب چين زيوانی كے زماد ميں جب بم حضات تبارعالم تدس مرؤكى زيادت كعسبة ليف كحرس دواد مركة تعركه بهازيس واقعب ادراس كانام كركوبى ب-تونسر ساس كانا سارتيس كرس بنتاب - تربانين حنرت تبله عام قدى مرة كي خدمت إلى بيني كيف يز فرما يا كرايك دوز معزت تبدء عالمة مرة كانوارت كيديم واز بوت بالسدما تقديال فلام جيدواوريال مين جذ بى تقد ينا ني يك دونون بائن كم في سه جيرا الك بوكيا او خون ينف مكا او دون پاک کے دی کے دی ناخن مدا ہر گئے ۔۔ چرن کو جرائی کا زمانہ تھا اور بدن ا قوت فلى ال بليخ مم دويك ون بي ابيس كوس باس معد دياده كى مزل مع كرليت في بنا نجيس دووم كوس دواز برئے كركوبى سے بل كوائر مثنا واكب دالد ميں اس وو بہنچے اور بہلی دان گذاری جو کرچالیس کوس کی مزل فبتی ہے یسجد میں صرف ایک پالد کا (ایک مم کا کھانا) کا ہم کو دیا گیا جوہے نے فرش کیا ۔ دد سے روز مخدوم رشید میں پہنچار دوسرى دات وال بسركي او كيد خاياتي سيريد دووال مصددان موكرتهار شراجب بديا کے او تیمیری داست حضریت قبایها ام تدس کسدہ کی ضرمت میں گذاری ۔ نیز فروایا کی جمانی کے زمانہ میں سفر میں کمجھی تعین فاتوں اور کمجھی مدد وفاتوں کے سابختہ ہم مزلیں ملے کرنے ﷺ يت، جواني شدو زندگاني نساند جهان گرمان چون جراني نماند

ایک و نوفرایا کرمیان عیبی جفراور فلام حیدم است سا تقد تقد ایک رات ام ا بنهور می گزاری مرمن ایک پلیسه بها سے پاس فنا اس سے مہنے کچے پینے خرط سال کھاہئے میسبے سویرے وال سے چلے اوسالی پرمین جو کوا حمر پورکے سا تقریبے تعنیش

ف يغيرون كويديا كما جيسه حصرت اسحاق وليقوب ويرسعت على نبينا وعليم السلام الور مْرودكونلى بِكَا بوتاكيا -اى كى بعديق جلّ وعلى فيدايك مجيم كوفروداد اس كے على يرسلنا كياس نياس كما كالشاكوا وعائى ياتين كرون مي ميت ونابوكرويا ادراك مچھر جو کہ اندھااہ رلنگٹا تھا لمرد کے دماغ میں مکس کیا اوراس کرعذاب بینے لگا ہمتی کوای كربلاك كرديا - جيرزايا كرونون ملعدن اس مصيحي براكا وتضاكراس فيضدا في كا والأى كيا يتن مبحار الناس كالشكر مين ورياستين مي غرق كويا ليكن اس كى ميرى بى إلى أسبر دهمة التُذهليها صاحب ولايت تقيل ال كوضرا وندنعا لي في بجالبا ورادتعا في ذلك فضل الله يوتب من بيشاء وزيا إكشبب على نبينا وعليانسلام كى دوبليا ي تفيين ادروونون صاحب ولاينت تقييل- نيز فروا باكموسى على شيئيا دعليرالسلام كي مجي والدوصا حرصات ولابت نغيل جب فرت وكنين تونق تعالى عبل شا ز مند مرسى على نبينا رعليه السلام كوخطا ب وما يا كر دوكت اخيال تم في بماري جناب بين كى بين - جن كا وكر قراق جيد بين جن وقامات پرکیا کیا ہے جیسا کرموئی علی السلام نے کہا تھا۔ سب ارقی انظوا بیات اوراس کے المابين فرمايا كيا-لان سواني المدوورري مجرزايا ان هي الاختساك -ان كر بم نے تبری ماں کی حرمت کی وجسے کمنٹی دیا۔ ہم تندہ ایسی کستا خیاں زکرنا اوراد ب کر

نیزفردایا کرسی تمان کی تدریت ہے کہ پینجروں سے کا فرچیدا ہوئے ہیں جدید کو حضرت ایم علیدانسلام پینجراورصفی الندستھ - ان کا ایک بیٹا کا فرخا - ساسے کا فراس کی اولادیں نیزفوج علیالسلام اولوالعزم پینجر سے بیکن ان کا ایک بیٹا اوران کی توریت ووٹوں کا فر تھے فعود واللہ، من فرادا ہے - جیسا کرحتی سجا لا اعزوجل نے ترکن مجیدیں فرایا ہے قال

الح ان ليس من اهلك ان عمل غيرصالة - زمايا. لي نوع عليالمام الرامينا برى ال ميں سے نہيں ہے كيوں كراس كے على نورسالح بي اوروري جازمايا صريب الله مشلاً للنابين كعنووا امراءة نوح وامراءة لوط كاننا تحت عبدين معادناصالحين فخانتهما فلمدلغنيامن عندالله شيئًا لينى فرك الساشال بیان کان محے بیٹے جوایان نہیں لاتے اور دومثال زیم کی بیری کی ہے۔ کہ والعله فام رکھتی تھی اور لوظ کی بوی کی ہے جس کو دا کار کہتنے ہیں کومہ دونوں ہما سے سامے نباد کے التح سے تقییں۔ بیں انہوں نے ہمائے دونوں برگز میرہ بندوں کی خیانت کی نفاق اور اللت کے ساتھ-ای طرح کوؤے علیالسلام کی بوی نے ان کی قوم کو کہا کر بردیا ہے۔ الدوط عليالسلام كى بيرى في توم كروط علي السلام كي مهما ذرى خبروى بين ان زوب منبروں نصان دونوں ورتوں پرخواکے عذاب میں سے کچھی دورز کیا۔ فرج کی ہمری ا وفان بی غرق م فی - اور اوط علیدالسلام کی بری کے سرم بتی اگر دگا - اور قبیا من کے روز طاعله اوروا باركوكها جلست كالمودوزخ بين واهل برجاى دوزخ بين واغل بون معلك كافرون کے ساتھ ۔۔ ماصنی اس مثال کا یہ ہے۔ کرکھا رکوعذاب دیا جا تاہے اور کفر کے ہوتے و تعدان کا رشیز جرینم رون کے ساتند ہو کوئی فائدہ نہیں ویتا۔

من بوزوایا کرنون که بیری مرمزیقی اوروی اوداس کے عمل سے بیزادی بینائی فی بیمان و تعالی نے قران مجدیلی فردایا ہے۔ وضوب اللّٰه مشکدٌ للن بیت اصوا احداء ته صنوعون و فرقا لمت رب ابن لی عند ک بسیستا فی الجدین و خیتی من صنوعون و عسل و خیبی من المعنوم الفال مدین ه بینی بیان کی فرائے ایک مشل ان سکے بیٹے جوایان لاتے اورو مشل نوعون کی بیری لینی کر بیری کینی کر بیری کینی کر بیری کینی کے بیربنت مزاحم کی ما التي برنا صاحب مال كے سركا صدف ہے۔ نیز فرطایا بحر آنام گنا ہوں اور صیب توں كى اصلایہ الدینا كی مجست ہے۔ جب بہ سالک كے ولایس و نیاكی مجست بانی ہے اس كو اس ماصل آدیں ۔ اور اس كی شاخیس جن تا زور ہیں گی۔ جب ورضت كی جو خشک ہوجائے گی۔ نو اس كی شاخیس تو د نبخو دخشک ہوجائیں گی ۔ جب سا مک سكے ول سے و نیاكی مجست محل حاتی ہے۔ تب و وصیب تنوں اوراً فنوں سے نجاست یا گیتا ہے۔ اور ختی سجان ایسے وہ کی ہم جاتا آ

معزب تبارتدس رؤ نے فرا یا کرابلیس کا کام بھیٹر رمزی کرناہے وال و منی کے بعده وحرت أدم على نبينا وعليه السلام كم سافة ركمنا بصادري أوم كذيك كارل الركاب-اس باروس ايك حكايت بيان فرائي كرايك وي برسه اعتفاد ك سا تنایک برگ کانیادت کے بیٹے اپنے گوسے دوان بڑا جب ای بزدگ کے قریب ا نیازاں نے دیکھاکراس بزرگ کے سامنے طوائفوں کا ایک گروہ ناپی راہیے ۔وشخص والتقادم وكرابية كلروايس أكباءا ك مصيمساير في جركه ايك بزرك ادى فضااى مصيرتها المركان درگ كے ياس بعيت بونے كے بيائے تھے۔ كيا بات سے كرت ملدى الين المكنة جهاب وبالرسب مين اي بزرگ كے قريب بهنجا ترو كيھا-كراس كناتا ے بل رہی ہے۔ اور طوائفیں نابیا کو دری ہیں- اس بیقے میں ماحنتا و مرکزوا بس اگیا میان-ا منے رانصر باین کیا تواں زرگ نے جاس کے بارس تھے افسوس کیا۔ اور فروایا الدوا طوائفين نهيل فنين بالكرشيطان تفايراس نے اس مورستان الجد كراس بزرگ كى دورت العادت سے مرم رکھا۔ اس طرح ایک اور حکایت بیان فرائی۔ کرایک شخص نے ایک والعركوب ورا اوركماكم إنسات وك ياس جاكرين ياصود لوكا ليضروا و كعم ك

برب اس نے کما کو اے برہے بوردگار بیرے لیتے ریک گھراہنے ڈیب بہشت میں بنایئے اور مجھے فالم فوم سے نجات و یجئے ، کہنتے ہیں کرحب اُسیرطیما السلام ایال لائين نوز عون نے کما کراس کو هوپ میں لوال کراس میں چار پختین گاڑویں بی سجاز رتبال نے وشتن کا محم فرطایا - کما میر کے باس جا کواس کو گھرے میں سے لیں اور لیسنے پروں -اى درايكى - پيرفرون نے عمرويا - كم ديك جارى بقيرلاكما كى كىدى بركيس - كري علیها السلام نے وُ ماکی کرنے اوری تھا لی امر انگرجنت میں بنایئے اور جھے فرعوں کے لنس خبیث سے نجات دیجئے اور اس کے افعال مینی جوعذاب مجھے وسے رہا ہے اس سے اور ظالموں کے گروہ سے جو کقی اور فوٹوں کے پروییں-ان سے تجات میلئے حق مبحا رُوتُنا فی نے اس کی وعاکوتبول فروایا ، مجاب اس کے سامنے سے اعظا مینے گئے اوراس كاجنت كالكرام وكهاويا كياب ماصل اس شلكايب كرايان كرات موت اس كے تعلق باالكفار نے اس كر كھير بھى نقصان مز إرتجايا-

حفرت قبدتدی سرؤ نے وایا کری تھا لانے واّن مجید ہیں زمایا ہے کہ وَمَا اللّٰے فرآن مجید ہیں زمایا ہے کہ وَمَا حفات الْجِنَّ والانس الا لیعب وی وی وہی ہیں نے پیدائیس کیا انسانوں اور جنوں کو مگرا بنی عباوت اور معزفت کے بیٹے، سه زندگی اند برائے بیت ہی کری چیزہ ان کی سیرمندگ سندوں کی مدرمندگ سندوں کی مدرمندگ سندوں کی مدرمندگ جیزہ مسالے یا مراشی میں سے کوئی چیزہ ان جرملے یا مراشی میں سے کوئی چیزہ اس کوئی چیزہ کا کے باکھ وار تو یو وار ای کا تھا نہیں کرنا چا چیئے۔ کیوں کرے معدقہ یا مرکا جائے جائے ہیں کرمدیث شرایعین میں آیا ہے۔ تلعت المسال حقاعت المواس ویعنی مال کا ہے۔ جیسا کرمدیث شرایعین میں آیا ہے۔ تلعت المسال حقاعت المواس ویعنی مال کا

مطابی میں بیصف کے بیٹے میں بڑا۔ ایمانک داستیں ابلیس ایک نوب صورت عمدت کی شکل میں اس کے سامنے آیا اور مجروسے گیا۔ اور مجلانے مگاکہ اس لڑکے نے میرے ساتھ بدنسل کی ہے۔ یہ سن کر شہر کے وگ شہرسے با ہر گئے۔ لوکا شرساد ہو کہ گھروا ہیں ا اور پڑھنا لڑک کرویا۔ اس پرابلیس لمعران نے بڑی نوش منائی اور شیاطین کے درمیان ہا کہ کہنے گا۔ کرمیں نے ایک وہ کے کوعلم پڑھتے سے با در کھا ہے۔

ن يوزواي كرشام ك وقت أنام شياطين البيس ك ياس أت بين مدوم الك رويت بسكان ترفي كام كياب ايك كتاب كري في فالان سعيم ما كال مدر کہتا ہے کریں نے شراب فوری کوائی "بید اکتاب کریں نے مواطعت کوائی- ای ا برا کیکشیطان پرای گناه کا وکرکتا ہے جس پرده کسی کوا کارہ کرتا ہے۔ جب ان جس كوى كبنا ب كرمين نے فاد ل او كے كوعلم وصفے سے بازر كا ہے تو الليس بست فوال برقاب ادراس كونفل بين مع ايماب اوركتاب كرقم ف بهت اجها كام كيا-كرس علم مت محرم كا . نيزولا اكرجب الليس مت حضرت أوم صنى التأرك ميده كرف سه الل كافوق تعالى ف زايا كمان عيدك لعنتى الي يوم السدّين ط الجي لعين فعا كيا كرم صح فهلت ديجيشكرين فيامت اك زنده رمون عن تعال عروس أسفوطا الم مِنْ مَهِان يَنْ يَنْ إلى اللِّيس ف كُسّا فا دهوري كها - كرمين أوم كاو الدكو كرا وكرول كا- ال سحاران فراما كرمي تجسه اورتبرا ببروون سيمنم كوجرون كا-

مضرت قباد الدرمنا چاہتے ہی۔ مضرت قباد الدرم المامین ہے اوراس نے خود فوا یا ہے ، مشبقات کا محکمتی علی عقبیٰ ہی دیا

ا میں نوخنب پر مبعنت ہے گئی ہے ، اس بینے چاہیئے کرایزد تعالیٰ کی رحمت سے اس اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اس اللہ یعنفر اللہ نوب جمیعًا دائٹہ کی رحمت سے ناامید نو ہر سے تحقیق اللّہ تعالیب اللہ اللہ کو نفر اللہ نوب جمیعًا دائٹہ کی رحمت سے ناامید نو ہر سے تحقیق اللّہ تعالیب کیا ہوں کو نشر مے ہے گام اس کے بعد ہر بہیت ارشاو فرما یا است

بحرالطا من توب پایان بُد ناامپالد چمشت شیطان بُد

منبیز فیابار کرسانک کوچا جیئے کر مرکام حق تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرسے یہینی رہیت کے اقتصناع کے مطابق کیوں کردولوں جھاؤں کی کا میا بی اس بات پرمنحصر ہے ، مساکر مشیخ سندی تعدمی مرز لیے نومایا ہیں۔ سے

النيس

من بوز فیابا کو نیرصوی صدی جوی کے شوع میں محرّم کی بہا رات کومیر سے شیخ است تبار عالم مہاروی رحمۃ التر علیہ بہت بغوم بڑنے اور روٹی کا ایک افتر تک تناول دفوایا کسی نے عوض کیا کو حضرت آ ہے کے غم والدوہ کا کہا سبب ہے ہوا با فرایا کر آج رات تبرصویں صدی جوی کا آ فاڑ غرّ اسے ہی عوصر میں بہت حا و ثنا ت ہوں کے اور کئی ایک بالل فرتے وجو دہیں آ بیس کے اور اکٹر لوگ خوارا ور بلاک ہوں کے مگرصرت وہی لوگ رمحن ظوالم ن دیس کے ہجو بڑرگوں کا دائم می کو لیس کے اوران کی صحب مت ختیار کریں کے اور چھنوں تی اللہ ویتم رودو دیشر ایون بہت پوسیس کے یہ

منیافر فرمایا کرسانک کرچا بینے کہ بدندم بوں کی صوبت سے لینے کہ بدندم بوں کی صوبت سے لینے کے دور رکھے اگرچران کے پاس کوٹیا کی ہمیت نیمتیں موجر و ہم ں - چیر مجی ان کی سمبست اختیار زکرے باللہ بُرے درگوں کی فھنڈوں کے حاصل کرنے سے عبوک سے اور بہاد تھی ہو کر مرجا نا کہیں ہو ہو

ایک روز ایکشنص نے حضرت تبلد کی خدمت میں گزارش کی کرمرلوی عثمان سکن علاقہ منگھر طوہ شہرہے پورکے ایک شبیع عمر کے اواکوں کی تعلیم میں شغول ہے۔ بھٹرت نے عم میں نوایا کواس بات سے خطرہ ہے کہیں جدنم ہوں کی کھیست کا اثران کے بمراشیدوں پر دیوجائے۔

سنین ایک روز صفرت قبارتدی سر یا نے غلام سرورخاں خاکوانی کوکہا کوتم اور قباری مجائز میران میں کو ایک کے تم اور قباری مجائز میران میں رہنتے ہو۔ اس بیٹے تنظیم میں رہنتے ہو۔ اس بیٹے تنظیم ان کی صحبت سے مثال نزم موجائز ) اور جب خان فذکوراور دو مرسے بیٹے ان میران سندھ کی ملازمت ترک کر کے دوبا دو حضور کی زیارت کے بیٹے استے اور حضور کی نزم کا

من و المراق توصفرت تبلاف ان کوفوایا که به خربیوں کی صبت بیں رہ کرواج طرح کی است میں ماک کے است میں ایک کے دال کا است میں مالی کرنے الکا کا است میں مالی کرنے کے دال کا است میں مالی کرنے کے دائے کہ انڈونلے جو کہ خدمت بیں حاصر ہتھے۔
است برتی ہے مروی مورجیات صاحب و بلوی دعمۃ اللہ علی جو کہ خدمت بیں حاصر ہتھے۔
است کی خدمت بیں عرض گذار بوکے کو انگر یزوں نے بہت سے سلما فرق کروی اسلام سے وکٹنڈ کو کے بہت ایمان بنا ویا ہے اوران سلما فرق نے عیسائیت کو حرف ان کی مجت کے وقی اسلام اوران سلما فرق نے عیسائیت کو حرف ان کی مجت کے وقی اسلام اوران سلما فرق نے عیسائیت کو حرف ان کی مجت کے وقی اسلام اوران سلما فرق نے عیسائیت کو حرف ان کی میں ا

حضوت قبل الدورام كرك المسائل كرجابية كربراك كادب واحترام كرك النسوس البين بيرجها تيون كابهت فيال ركعه اس كه بعد فرطا كريس ايك روز قعرب المسائل المكافئة المدن مركا كاز بايت سيمشوث بمراديه اس بيئة المرحد الماكن تدس مركا كاز بايت سيمشوث بمراديه اس بيئة المرسية منظم الماكن تدس مركا كارب اتناكر في عقد جنتا كوليف شيخ كاارب الناكر في عقد جنتا كوليف شيخ كاارب الناكر في عقد جنتا كوليف شيخ كاارب الناكر في المربية كارب كارب الناكر في المربية كارب كارب الناكر في المربية كالمرب المربية كون كوربية في كوسا تقد بطاتها المناكلة والمراقب المربية كالمرب كالمرب المربية كالمرب المربية كالمرب المربية كالمرب المربية كالمرب كالمربية كالمربية كالمربية كالمربية كالمربية كالمربية كالمربية كالمرب كالمربية كالمربية كالمربية كالمربية كالمربية كالمربية كالمرب كالمربية كالمربية

سنبافرنوایا - کرایک را سنیس اور صفرت عافظ مخدیجال معاصب ایک مگراکھنے قام پذیرہ و تے اور صبح سریر سے لینے شیخ دقیارُ عالم مهارویؓ برکے دوختر معاری کی طوف حالہ ہوگئے بیکن میں حضرت حافظ صاحبؓ سے پہلے پہنچ کرزیا رہ سے مشرف بڑا مہر بیت پرمعا ۔ سه

ما دمینوں بم مبین فرویم ورویران مشق اربعی ارنست ومن ورکوچ گروا نم مینوز سنین فروایا - کرسا کک کمچا جیتے کرمی تعالی کی عباوست، سند کہجی خالی و کسیسے کریک الله الله وروداً و سنة بموا توخدا تعالیٰ کا شکر کا لا وُرکریه ایک غلیم نعمنت سیسا در فرمایا کر این نسیست کمیشن صرف مرید کا مل کرکیا کرتا ہے۔

نیزفرهٔ یا کرمی دقست به نقرصفرست قبدها لم تدس سرؤکی بهید ست مشروت برا .

هرفزات تقالی مرکز قرار نبین آ تا نقال جنانچه یک ما مصور کی خدمت بین دبتا نقا آورایک می موست بین دبتا نقا آورایک می موست نبی دبتا نقا آورایک می موست نبی در این از با تنا از با حتی کرصفرست فبدها می برد کارسال برگیا می نقیر کی دالده مرحوم که اگری قبین کرمیز از کاکسی رئیست خیال بین برد کیا سیسه ای بیشته گفر می دبتا ای دانی دبتا نی انبر دست می مامل کیک می دبتا نبی انبرد سینی مامل کیک می دبتا نبی دبتا که این می دبتا که این این می دبتا که این می دبتا که این می دبتا که این می دبتا که این این می دبتا که و در می در می دبتا که و در می دبتا که و در می در می دبتا که و در می دبتا که و در می در می

معین است کردل افزار کاف است کردل افزار می در اکست کرا افزار نظر سے کردوس کوی آن فوا میں افتال دا افزار کاف ان افزار کاف افزار کافزار نظر میا افزار کافزار نظر میا کافزار نظر کافزار کافزار

جوکہ تی ہی زماز ہیں ہیں تدرعبا دت کرے گا مبلدی لینے مقعدہ کو پہنچ جائے گا ادرال کو پہلے زماز کی نسبست ددگذا اجریطے گا ، نیز فرط یا کر دین ددنیا ہیں کا میبا بی صوف ان ادگا نے حاصل کی ہے جنہوں نے انڈا نڈ کمیا ہے ادراس پیمانطبست کی ہے تھیر پر مہت پھی سے مرکس زکھنے زمان دریا اسفیٰ

مايشان زودكف كرحسبنا الله وكل

منطقن د مورکیس کونیا بینکه کونیا جینی کونیش کفس اور شبیطان سنسد فرد تا سیسے اور میمی آت معلقن د مورکیس کونفس اور شبیطان کا خطو مهدست سے کولیون کے باتی رہتا ہے ہی کے بعد فرمایا کرشیخ صنعان باوجر کو یکہ نمایت صاحب کمال شنے بلایمی بھینس مسکھتا ا ایک بہودی بخری محبت کی تیدمیں بڑھ گئے اور فرقار گرون میں ڈال لیا بچنا نجران کا قصت منطق الطیر میں نفسل خدکور ہے۔ تھے بی مناجاست پڑھمی :۔

نس وشیطان مے بندازامرا تا بیندازندا ندری و مرا دستگیر و مرا ایست ما داجز و دیگرستگیر کست ما داجز و دیگرستگیر کس نگشته از در تو نا امیب مسلط کید

مصرت قبل فی ایک کرما کے کہ جائے کہ تنا چیزوں سے لینے آپ کرداد دکھے۔ اوّل فاصلی بن کر حکم فیضے سے ، دوم کسی کا ضامی بننے سے سوم کسی کا مائے لینے پاس ر کھنے سے ، کیوں کر یہ دستیت ہما سے بران کرام کینے مربدوں کو کوئے آئے ہیں اور فرما یا کر مصرت فریدالڈین گئے شکر فادس مرؤ نے حضرت بینے نقام اللہ الا و بلوی رہمت اللہ علیہ کو وسیّت فریدالڈین گئے شکر خدس مسافراو زمیمان تما المدے باس کائیں اوا

تیں نے اس خیال سے کرچ ں کرآپ کا جر تا تنگ ہے جس سے آپ کے یاؤں زخی ا گئے ہیں۔ نیا جرآ خرید نا چا ہا۔ بیکن سو استے دیک نئی چا در کے اقیمیت ادا کرنے کے بیٹ اور کچھ پاس زخفا ہیں نے اس چا در کر فروضت کرنا چا ہا تا کرجر تا خریدا جا سکے ۔ بست کھٹا کا میکن آپ نے دیا تا یا خریا د بار خدمت میں عرض کرنے کے بعد فریا یا کر بم کواپئی مطلق خونہیں ہے تم کچے فکر و کرد د انشا جا فقہ میں ل کے بطے کرنے میں میری طرف سے مجھور سے انہوں گئے۔ مزجو گی ۔

زمايا كمايك وفعداس ملك مين طيررشاه بارشا وخواسان كالشكركشي كاحاوش بشكا اس طرح کورس نے تلد ڈرا وال کا ماصر و کے اسے نتے کریا۔ اور تاخت و تا راج کویا۔ اور مین فقیر کوحضوز فیار ما ام تدین سرؤ کی و بارت اور قدم برسی کاخیال بدیدا میما- مک کی ویرا ئی کرد معام وسة خطواك بركياتفا يجب اس فقرف وريات سنده موكيا قريال ماجي جن كو محضرت ميان صاحب نارووه و تدس مرؤ ف ميجيجا مخار بارس ساعظ برليا جب ا با دی میں پہنچے نقر کے یاس ایک نی تقی متی اس کونے کرزا دراہ کے لیے کچے عامل خوا جب شہر کوم پریس ہنھے و سکھول نے ہم کوجا سری کے جرم میں بکڑ کرنظر بند کردیا۔ اتعا سے اس دات بادش مولئق اور م نے ایک چھوٹی می کو مفری بنی جس کی چست فیکستر علی بيكتى فتى-نيزاندرت كدحرى ليدس جبرى برنى متى سارى دات ناپاك باني مي كون كفرارد يعب سورت مكون كاجمعدا وأيا ادم سامعا أيانك اوركيدانا ادرالام كوكاف ك واسط ويا-اوروكان سع كيف الكاركوري برسياسوسون كا يى - اورلام دى زبان يى كما كر يبرسائي دك بين يعنى طالبان خدايي - ان كوكسى

واسطانيين ہے۔ يا كركم كو زصت كيا در برقت رضت نقرے رجا الم لسواد اس نقیر که دیکمان بون قرامید به کدان مکمون کولابرد این بایر ل دون ديرس كرجه دارم نسااه راين ساخيون مصر كبنه لكا . كرسائي لوك يغفير المات والعزض وإلى معدرمان مرت اورجب معزت تبارعالم كمان ور بہتے ترکید چروم پرجرات ووٹ سے میکن بماسے اوران کے درمیان ایک میک اُل الله انهوں نے ہماری طرف راخ کیا اورندی کوعبود کرنا مشریع کیا ہم جی انہیں کی طرف کوندی الف کے بال کے تکامی میں جہ ہے سامنے ہوئے ڈما بی خاک نے ان سے کما القاعيمياس كودول زوزم كردوم توعبوك سرم مانت بين اتفابات سنة معلم سے مو بھر کے دوری طرف کردوا نہوتے ہے۔ ہم حضور تعلیم عالم کی خدمت اقدس میں المرازيارت سيمشرت توك قواب فيهرومادك الانتبركالات بيريقهم فألا ولياكو تم وت كرماية مرحكن دونيس أتى م

ن بونوایا کم اگر بالفرض ای زمازی اصحاب نی متی الده ملیرو تم مرحت زمان ماز ه دگری کوکا فرکیت ایس بینے کراس زماز کے وگر ب نے نشر نویت کی پیروی چیوڈ دی ہے اور ایدوگر ان کر دیکھتے تو آنہیں مجنوں اور دیوا نہ کہتے کیوں کہ ان کے سامے اختلاق اورا فعا ک اسیت کے مطابق تنے اور نواہشات نفسانی سے پاک واس پر پرشعر پرمھا۔ سہ یا رب بہ خلق را برمن بدنو کئ وزجد جا نیاں مرا کیس مشوکن

مندوسا بالمرتائد ومن اندرون بهاؤس توم جفرك ديك فعص عرفة كوف

عالِم فخے-ایک شخص ایک شرعی مشاریہ بھٹے کے یقے ان کے پاس آیا دواس وقت یم معروث نف اکتف نے ان کے ا قدسے بل کوپکٹنا چا اِ۔ انہوں نے کہ کرتم کی سے بل چینے ہوادیسے ہاں کیوں آئے ہم او کما کرایک مثلر برجے کے یا ا الہوں نے اس مکول سے جس کے ساتھ بلیوں کو ہانک وہے گئے ۔ اس شخص مارنا شروع كيا الدكها كدور مراور يحك وشوت مصافرت شروي كماكر بيني وما وجب الم معانع بوركا وقين كانباده والا-

نيزوليا-كرمضرت بالمصاحب تدى مرؤكى اولاديس سعايك صاحب كأ كامطالعة كريس فضراى دوران مين ان كوباين الكي وياس ي ايم منكرتيل كالمجرائرا اسے پانی مجھ کرنے گئے وہ العدمی نہایت استغراق کی وج سے کھیا تعیاز و کرسکے۔ منيوز فرايا كريبلي وك بني متى الشعلير تم ك زما ذك قرب ك وجست استد كامل ركفت شخصه اب مرور كائنات عليه الصلاة والسلام ك زما زست دوري ك والم لوگوں کی استعمادی کم ہوگئی ہیں ۔ چنانچے سنا ہے کرحصارت مشیخ نظام الدین اورنگ آبادہ تدس سرؤك وتست وروليثول ومفى مجريحة واندنيك جان فضاور فوالادلين والأا يشخ محد فحز الدنيا مالدين جبال أبادى قدس مرؤ كسازماندي راست دن ميں يا و مجرك إي ايك رو ألى بازارسے لاكروى جاتى عنى - اور و معى كمعبى ميترز برتى تقى- دا و يتى كے سامكر ن فقر فاة يصبركوك إين لام بي كعى فرق نهين أف ويا يعقًّا كرببت سے ورويش أب ردى فوت بركت ادر صفرت تنوعالم ونواجر فردهد مهاردى قدس مرؤا كدرا زمي را كود و نون د قدت د د في وي جاتي نقي اورا گرنسي كريجيد بيماري به تي تراس كے دوا دارو كي طرف

ا، وترجرنهیں کی جاتی تھی۔ اور اس زمان میں اس نظیر نے درولیٹوں کے بیات مدو تت کے ملارہ کیٹیے۔ مکمی اداردیا ت علیحدہ مقرری ہیں۔ تاکم شخص جعیت خاطر محفظ الال يادكيك.

من بخرفه إلى يوصورت تبيد عالم تدس مرؤى ودكا وفيض رساني بين ابني نظير نيس يكيتي المن وولوگ جو كولنيل حق قعال مك يهنيدا ما طراش است بامري - يكن الدراك سے بے فرض ہے۔

يزوبا إكر مضرب قبد مام تدى مرؤك وسب مبارك مين عجيب تاثير في كرموكوني المان عما وبتعليه انتها مك حق تعالى كياديس مشغول رنتها تحادوردا محرك أجليشرك الله وكارتكا الواع كانفضوري تائب بوكولين كام مين مك جانا - زيايا اس ومست خلى كان الساشخص كوني مجى نهيوب وس ك إنتاب إلى ناشروا يه زماز تحطاله جال كالأذ

ایک روز رایا کرمین مصحفرت او کرصدیق رصنی الندعنه و کامنفر فرق ل د کیما ہے۔ ف وليا بيكس وقعت بمرف رسات بنا وستى الدُّعليد مم كولى شرفين بين ركها -العيمارك رقمي المنظيم المحف دياف فضار بمارا بيلامال- كراس المات وابت الديم معنل نشينوں مرجبرے روشن منے معني توكيا-معین فرایا کہ موی نا دمیں حادثات کے نازل ہونے کی دمسے یا تھے ہیں ۔ کد كرصال كريدي إس جار سعدومري جارمنتقل ومرت بكراب كراستان مبارك ومع خوف يحق عن قلوب الخلق ويغذم مقامد فيها خوف المناس يجنى ال کے دلوں سے خدا کا خوت اللہ جائے گا اوراس کی جگر لوگر ل کا خوت مے ہے گا۔ ال يقديا بينة كرحق تعالى برقواميد براوروكس سے فا أميدى بمد

منیو فرایا ۔ کا امری علم ہوا ہے۔ کا مؤ طون ہیں ہے۔ البین مخد اسباب ہوا ہے۔

سبب ہے ۔ اس علم ظاہر کا مثال تلوار جو ہروار کی سے ہے کہ اگر کسی قری و کی خص کے ہا اور و فرن کے سرکہ کا سے اور اگر کسی توں ہو فراسی تلوار سے اس کا ہا اس کے اعتبال ہو فراسی تلوار سے اس کا ہا جا ہے ہیں ہو فراسی تلوار سے اس کا ہا جا ہے ہیں اگر تحصیل طم کے سا فرسا تھ جوابیت و الی بجی ہوگی ۔ قرانسا ن نفس اور شبیعا اور الله فی بی ہوگی ۔ قرانسا ن نفس اور شبیعا اور الله فی بی ہوگی ۔ قرانسا ن نفس اور شبیعا اور الله فی بی ہوگی ۔ قرانسا ن ناسب بند الله فی بی ہوئی ۔ قرانسا ن کا سبب بند کی اور وہ سے الله فی بی اس بی کا سبب بند کی کا مور اس کی اور وہ مقتبات کے علاوہ و جقتے یا طل فرتے اور طریقے بسیا ہو ہے ہیں ان سے کیوں کر اہل سند و المجاموس کے علاوہ و جقتے یا طل فرتے اور طریقے بسیا ہو سے ہیں ان اس کی کھور کی است میں ایجاء کیا ہے ۔ یہ زمینست میں ایجاء جا تیں گے دووالا اس میں ایک برطان مجاموست کے مسابقہ جا تیں گے۔ دووالا

سنبوزمایا کرحفارت میان صاحب حاجی پودنز لیب ولیے جو کرحفرت فباہ عالم حلیل القد خلفا و میں سے تضے منعون و ماغ کی وجہسے سرکے بال کافوں کی لؤنک الع رکھتے تنتے او کہجی کہجی منڈوا بھی جیتے تنے ۔ ان کے وصال کے بعداس علاقہ کے وگرں بلکھا نے اس کی سند کپڑی او رسرکے بال رکھنا انہوں شے اپناط لیقیز بٹا لیا کرا اب آگی شنا خت با اس کے نہیں ہوتی ۔

ن وزایا کوایک دوند، فقر صفرت قبار عالم تدس سر کا کی خدست بیس ا کیلا حاضر خا بری طرف متوج مرست اور فرایا کر جولگ سر پر بال دیجت بین مم کومبق کی طرح معلوم مجت من یوفر مایا - کرصورت قبار عالم کرشر لعیت کا اس صد تک باس عقا کرایک روز کرانا ایک نشعر ملیشداً وازست پر معود ما مختا - ایس سف س لیا اور مرایا کریر کون ہے جو مسجد میں گذرگا ریا ہے ہی سے خداس کوخا مرش کرا و یا گیا -یہ حاضیہ سلا پر عاصلا کریں -

نینزولایکر چولاگ کھنے ہیں کو سرکے بال رکھنا رسول الڈستی النّدُعلیہ ولم کی منت ہے۔ حریف فعل سنت ہے زکرتولی بہت سے ایسے منون افعال ہیں جو کو منورستی النّدعلیہ فم کے بیٹے منصوص ہیں دوسے کو ان کی اقتدام کرنا منع ہے۔ کما بوں ہیں برمسئلہ تلاش کیا جاسکتا ہے۔

صفرت قبل دوبان سے بداشت کرے۔ اگرچ معشق کے کام میں دیبرادرج المروب کواس را کی مشتق کو دل دجان سے بداشت کرے۔ اگرچ معشق و خداوند تعالیٰ کی طوف سے بنقائم اس کوکر فی کشش معلوم نہ ہور لینے کام میں دگا ہے ۔ اگرچ معشوق وخداوند تعالیٰ کی طوف سے بنقائم میں دگا ہے ۔ میت ہدی المج بھر کرئی جل کرگ گئی جلی رہے کر لار نہ کھے بیٹے پریت کے بیش بی الارکھا دیگر :

دیگر : جیسی پریت جگور حیا ند زمنے به اپنی توافیاتی اوسکی او ہ جان کا فوا ہر و مطابق میں بیت جگور ہو بالد زمنے به اپنی توافیاتی اوسکی او ہ جان کا ظاہر و مطرت تعبار کرنی ہیں کہ حوال کے بعد ان کے طویق کے وگر ن نے بہاں کہ جمالت اختیا رکر لی ہیں کر جو کر دئی ان کے سلسلہ میں داخل ہوتا ہے اور سے بہاں کہ جمالت اختیا رکر لی ہیں کہ جو کر دئی ان کے سلسلہ میں داخل ہوتا ہے اور سے طرت ایک مما حب جیس نامی اور معرف شمان مروندی المعروف برسل شہا زو صفرت میں المان کی قدس مرائ کے خلفا و ہیں سے تھے اور مرد و و معا حب مثر بنا اور توقی تھے۔ مان کا الدین زکر یا ملکا فی قدس مرائ کے خلفا و ہیں سے تھے اور مرد و و معا حب مثر بنا اور توقی تھے۔ مان کا الدین زکر یا ملکا فی قدس مرائ کے خلفا و ہیں سے تھے اور مرد و و معا حب مثر بنا اور توقی تھے۔ مان کا داکھ کے مناز ہو ہو کر بنا اور توقی تھے۔ مان کا دو مان حب مثر بنا اور توقی تھے۔ مان کا دوبار دو و معا حب مثر بنا اور توقی تھے۔ مان کا دوبار دوبار دوبار حب مثر بنا اور توقی تھے۔ مان کا دوبار کی بند کی اور کی بالم کی تو دیں مرائی کے خلفا و ہیں سے تھے اور مرد و و معا حب مثر بنا اور توقی تھے۔

حاشيده المطفى مدالا المحاكل كم مشاكع چشت كراس دانع ست مبن بينا چا بيئة جرك پنه پرون كاست كم خلات دا در دكان او إفوان كی شرائع كا لما تو كشه بیزمان سفته چی اور در جی مزابر کسر ما افد فاعت بوول سیسا او کی اللامصدار طامالان کرمون آنال کا ما معت مین حفرت معلان اشاریخ مجوب الی قدس مرا زمانت بین -" پستی در فرق در تنگ چنین امتیا دا که داست ، در منع مزام برابطر تی اوالی دفوا کشالغزاد ) (اختر مزدم می)

اں کے دصال کے بعدائ کے طریقے کے دگ اپن نوازش نغسانی کے تحت مالا کو بھوڈ کو برمینڈ تن دہستے ہیں صوت ریک ننگو ٹی با نہ صنتے ہیں اور مربور میساں پہینے رکھتے ہیں اسی طرح دو مرسے اموز منبیات کے مزیحب ہونے ہیں اور یسب کام اگ سے ملسوب کرتے ہیں پیٹانچہ دیک دور صفرت سید جلال الدین اوپی تقدس مرؤ کے پاس ایک شخص کیا اور کہنے گا کوائے آب کا چہومیادک متن تیز کیوں ہے انہوں نے اپنا یا تھ ذہین پیارا اور اپنے پہرو رہی ا

ف رجا یا برحدت فیز ما لم تقین مرؤا گرکھی نواب صاحب دنواب بہاول پر ) کی د فراست پرماع کی مجلس میں داخل ہوت توردوازہ پرایک پہرہ دار مقرر کرجیتے ادر معبس کے افدر موق کرنے آئری نواکت خوار اب برحال ہے کرتین چیزیں عام ہوگئ ہیں دا) مسئلہ وحدیث وجود (۲) محاج د رس مرکے بال رکھنا۔

ن بو فرایا کرمیاں انجا ہو کہ ہمر کے مشق میں مبتلا تھا ، دیک ہوگی کی خدمت ہیں گیا اور جوگ کی تعلیم ماصل کرنے کی استدعا کی ، اس جوگی نے جواب دیا کڑجوگ تو بڑا شکل کام ہے۔ بھیر مہندی کے یہ اشعاد رابعے ، –

کھارا بھاراہے کم خرگ واسکھیا را ندا اوشے کم نہمیں! بنیس بچگ نے ڈھٹر نے ہتھ تھیں مرلی اے لاک نسب ن تیں پکیاں ما دیاں کھا بیٹھے اٹھے منگ کے نکڑے کھانے نی تن چر پڑکے آری نال دکھیں، اٹھے متھے نے دڑگھیا ونے نی توگ سے مراو مرش کا مل ہے رکم حرگ سے مراد تعلوک اور را ٹھاسے مراد ساتک ہے

یسی فقر وفاقه کی مصیبتیں اعفا نے اور سنت رہا منستوں اور مختنوں کے پیٹر مقصوراعلیٰ کا دصول کے امر محال ہے۔

نیوزولیا کرما مک کوچا بینے کومرشدگا مل کا دامن پکوکریمیشاس کی صبت پیس رہے۔ اگراس کودصول الله اللہ کا مرتبرلعیب مورجولوگ شیخ کا مل کی صبت کے بعنیرریاضت اور الدودرع بیس کوششش کرتے ہیں ان کومژبیت کی با نبدی کا ابتمام نہیں دہتا۔ اور یوایک جہت بڑا فقص ہے۔

ن بغر فروا یا کرما الک کوچا جیئے کو اُت دن داومت کے مائد زیاد تقوای اور دعی ا کشش کرے حتی کراس کرین تعالی بلے خودی نصیب فرائیس کوا بک مالک کے بیٹے ا اصول نها بت صروری ہے۔ جیسا کر صفرت با با فرید گنج شکر دھمتہ اللہ علیہ نے فرا با ہے از خردرسین بھی بیرسین اُ یعنی اینے آپ سے گزرجا نا حق تعالیٰ سے واصل اصفے کے مشراومت ہے۔ بعدۂ فرایا ا

چوہے خودگشت ما فظ کے شارہ بیک جرمانت کاؤی د کنے را

صنوصاً با کرمالک کوچاہیئے کرنام مخلق کوکیا وٹن کیا اعظے، شفقت ورحمت کی اداری ایا اعظے، شفقت ورحمت کی اداری جاس سامت ویکھے ۔ تاکین تعالی اس پر رحمت کویں اداری جاب کا محبوب بناویں اسفاراً کے بعد فوایا ۔ کرنام کوچا چیئے کولیٹ علم رچمل کریے۔ ورز کے مشل الحے مما رہے مسل اسفاراً اگل اس گذشت کے بوگا جو بوجھوا مختا کے بھیر تا ہے ہاں کے بعد فوایا ۔ کر بیوفع العسلم بوفع العسلماء ۔ کرمل ارکے اعلی جانے سے علم ایشا کیا جائے گا چینا نجیشنقول ہے وایک زیا زامیا اسے گا۔ کرکوئشن لینے جائی کی بیٹی سے نکاع کرنا جاہے گا اوراس

کے جائز ہونے یا زہرنے کے بار میں مشکہ پر چھے گا دیکن کسی کماں کے جازیا عام جائز کا علم نگانے کا علم نہیں ہوگا - آخر تعقر بیا سوکوس کے 6 مسلہ پرکسی کے پاس جا کواس سالگ علی کمریں گے۔

سنبافر نوابا کوممار رضی التذهینم اجمیان کردینا کے کامر نامین نبی علیوالمسلام کی نبت

زیادہ تجربا و دورک خفار چنا نیج انحفرت ملی الدعید و لم نے نووسحار کو شطاب کر کے فرا ا

ہے۔ استم، علیہ با مورا لیک تنباتم دینا کے کاموں کو مجدسے زیارہ طابنے الے استم

سنبافر فوایا ۔ کردینا کامثال مشکر اس کی دائر ہی کار ہے کہ موجود ہوتی ہے۔ ادا اللہ کمی نہیں موتی اس بیٹے دنیا داروں کے دجودسے رہے وقع نہیں کی سکتا جیسا کر جی نظیوں

کمی نہیں موتی اس بیلے دنیا داروں کے دجودسے رہے وقع نہیں کی سکتا جیسا کر جی نظیوں

کے گھرسے نہیں کمانی داروں کے دجودسے رہے وقع نہیں کی سکتا جیسا کر جی نظیوں

میں ار بست سے وال

اگرونیانہ بہت دوروست دیم وگرباشد بہرش یا شے بندیم دنیا دارلوگ بے فائدہ اپنی عرسز بزکراس ہے دفا دنیا کے پیچے خرچ کرفیت ہیں الا اُخراہیٹے سابھ بھی نہیں نے جانے ۔ اس بیٹے چا ہیئے کہ انسان اس واست پاک کی حتبت الا دیستی کے لیے کرمیت باندھ نے جوزات ہمیشر باتی نہضے والی ہے۔ اس بات ہیں دولا جہانوں کا نفع مندرج ہے ا

ن بغر فرط ایر جب ہندرت ان کے تعینی امیروں کے مگرو فریب کی وج سے نادر شاہ ایران سے اگر دہلی پتا مین ہم گیا اور بادشا و ہند محدث اور کے تخف بہ بیٹھا تراس نے محدثنا کو کہا کہ اپنا کوئی شعر سناؤ ۔ کیوں کر اس نے سنا مجوا تھا کہ محتد شاہ لہنے زا ذک نظرا میں ایک بے مثال شاعرتقار محدث اور نے میں وقعت پرشعر بڑھا ؛۔

چشم عبرت بر کشاد تدرت قادر بین شامت اعمال ماری صورت تادر گرفت

الله تفديرا إلى سے ايك إيراني أدمي كوشائي تلعرہ باسرفتل كيا كيا- إس كي صور الا كا من المراكي مندون فيرى في ويكوكرشوم إيا كالدرث وكول كرك فلع ما المعيناك وياكيا ب- اى وقت سب في كم عبّت با أو كوا يرانبول كود بالياادُ العلى سے با سرنطال بینے كا تصدكر بيا- اى اثنابيں نادرشاه كراس امرى اطلاع كائن الله المركاد كيما كرم فاص وعام ك زبان باس كفتل كانسا د ب ادرم الما علان كالماعلان كالمني يسوام موكوليف في والمراعلان كواياتكن و مده زائدا۔ اُخراہے وزراویں سے ایک کے ساتھ مشورہ کیا وراد جا کواس کا کیاب والا الله التي المياسية و وزيت جواب وبالرمناوم بوناب كراس الفرتهاري وثياني من والكياب- أى ين اب مولت اى كورم اى بكريس يلي والله الله الف صورت نظر نبین الل بینانج اس کی صلاح کے مطابق اس وقت وال سے واز البيضة على من البين كيا اور شدور لأنت كم لبدايت رشة دارون من سند إيك الم محمد إقتون مل موكيا.

من بو فرما یا کرسانگ کوچا بینے کرما کم وقعت کے بیق میں بدو تھا ز کرسے فرام ملمان اور شرک فیم نواہ ظالم مرنواہ عاول بہلداس کے بیشے وُعاکرے تاکر اس کے بیکوس مستق واقع مز بوکیوں کرمبیب اس کے حکم میں مستنی اور کردری برگی تومخلوقی فعالیا تعلق

والسيدية والمراكم وقت الكافوات كم قاس كمانون بهاود كيا تقواق التي

ر کے بعد مصرت فیار نے فندیا یا۔ وہامی

لاادم نی امکون ولاابلیس لامُنك سلیمان ولابلقیس فالکل عباری والدبلقیس فالکل عباری وانت المعنی یامن هولیقلوب مقناطیس شابخرنی المعنی یامن هولیقلوب مقناطیس شیاخرنی ایرن فی ایرن فی ایرن فی ایرن و ایرن ایرن است اورنش بین است دار است می ایرن تعالی مجتنب اورنش بین است دار است ایرن تعالی مجتنب اورنش بین است ایرن قدان می یا و کے کہی کوئی چیزاس کے دل بین داہ نزیا تے اس کے ایس کے دل بین داہ نزیا تے اس کے ایس کے دل بین داہ نزیا تے اس

احد ترعاشتی برمشینت تراچه کار دیوانه باش سلسار شد شدنت د نشک د با

ن باخر فرایا کرسا کک کوچا ہتے کہ کھا نے اور پہلنے میں ہی زنگا رہے بائد ہم کچین ال کے عطافر ما بیس اس پر قفاعت کرے اس کے بعدیہ رہاعی ادشا و فرائی ۔ سه گرکنی بر رہا و پر سستھے کے وقت کے پُر زورو دوشتے ابن قدر نسبس بروجالی را عاشق ر تعمولا اُبالی را سین فروا یا کرسا تک کوچا ہیئے کرفارت ہونے کا دعوای ذکرے کیو کم جو کر تو کوئی فاتر

وہ ہے دو دعوئی نہیں کیا کر قااور اس پریہ شعر رہیں است ویٹ عرفاں سے زنی اسے عاریث لاغر رہڑت گفتر مقنوس ال با بکیک و سیکمک بیٹ کا ر

ت يوفي إكسائك كريا بين كرمن تعالى كر برفعل كرمين عكمت خيال كريد،

برگا اوراس کی قوت اور فغبوطی بین صلحت ہے، اسی بنا پریشیخ سعدی قدس سرایہ کہا ہے ۔ سه حکمت شخص است اگر لعامین جا ہا گزین خاص کند بندہ مصلحت عام را فرایا کرچمیا کہ پنینت سنگھ دکھ آن اسٹا دُوا لتشقہ کھے الحجہ دُوالْہد کہ دِیک

مونے کے بعد عمومت کمزور ہوگئی اور بہت مخلوق لا ہر دمیں تباہ و مربا واور مقتول ہوئی ہے۔ ایس نے یاشعر رمیصا سع

> طاکم است اولفعنی الله مالیشام کوز عین درو انگیب و دواع

ایک روز قاضی فررفتی نے مضورعا لی کی خدمت میں وکرکیا کہ قبامت کے وقا حق قدا فی امام عظم اورامام شافعی علیهما وارحمتہ کو لینے ملائٹے سنہ بری کرسوں پر بھاکھا کوحا صرکریں گے اور فرمائیں گے کہ اس شخص کے حق میں کیا محم فینتے ہوجود وسرے کا زمین میں بغریکسی حق کے زراعت کا شنت کرہے "بہیں وونوں امام اس قسم کا فتونی ا گے کہ " و دشخص زمین کو اپنی فراعت سے خالی کرکے اس کے اصل ماک کے حوالی آ

رحاشیدن لفیتر مصفی مر ۱۹ یا ۱۱ ک کورت پرامنی راجائے بکر نوائیے ہیں کراس کے یہ مزکی جائے ۔ یہ بست اوٹی بات ہے فاضلہ رصفوص آنا تعلیہ تم نے لیٹے وقمنوں سے دوشک جس میدان جماد میں بھی جدو کا نہیں صندہ کی ۔ بکراس ذمت مجی زبان مبارک سے مروث (تنا بی نہا کہ اللہ حد احدل تو می اصف حد لا اجدل موت ۔ ( احترمتزیم ) ال در به کرد و نون جانو ل کا ایما بی ای بات پر نتیجی به سه پیسازی سال این معنی محتق شد به خاتانی که که که بیرا کریک دیم با خدا برون بر از ملک میسیمانی ایر چاتی بین ایر بر بیری کرا سارمیندی: آبر چاتی بین ایر بریسیس کرا کری کلی نیزی بان برسے اوگی و کیجه نیجی کا نیزی بان برسے اوگی و کیجه نیجی کا نیزی بان برسے اوگی و کیجه نیجی کا شخص بینی سے و بلی باریا دان وی بائم

ن بنوز دا کرساک کرچاہئے کوجان وول سے حق تعالی کی اوجین کوشعش کھے اور اسے حق تعالی کی یا دجین کوشعش کھے اور اس کورٹر معدد کی تعمیت اور ہا طن کی صفائی نصیب ہود کیوں کو عبادت بغیراس کے اور اللہ نہیں وہنی مطلب یہ ہے کرجیب تک ول کا اکیسند وساوی اور گذا ہوں کے ازگار ہے کہ جب کی مورٹر کا عمل بننے کا مستی نہیں ہوتا بنزمالک ہے باک نہیں ہوتا بنزمالک کہ جا کہ نور بننی و تکر اختمال در کرے کیوں کو ای واستے ایکیس ملحون ہما اور لعنت کا جات کا ایکس ملحون ہما اور لعنت کا جات کا اور العنت کا حق کے بیں ممالا کیا۔ فعود جا للنہ من خوا دافت د

من و کار نے دالے پر المجید خان سے سنا ہے جو ارصوت قبل کے ساتھ بچااعتقاد کھنے والے مرید بن ہیں سے ہے، اس نے بیان کیا کریں ایک دور حضر عالی کی فقد کی حاصر تضا اور حضرت صاحب زادہ میاں نورا حوصاحب جو کو حضرت قبلہ علم تعدی مؤ کے جاد انسین تنفیے ۔۔ بھی حاصر ضف، اور حضرت قبلہ انہیں کو مخاطب بنا کو کلام کسیے ہے۔ تف انفیسل کلام کرتے ہوئے فرا بار کم ایک رات میں خلوت میں بعثیا مہما تھا آنے اگرچای کا حکمت سے عظیم نر بواد ای واست پاک پراعزاق زکرے کیوں کہ اٹھا کونے والاو و نوج افرن میں مردود برتا ہے۔ چنا نجے مدیث میں کہا ہے۔ اور چنلواعن المحکمت رابعی حکم کا نعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کا محمد سے خالی برگاتر ہی کا ہے فائدہ ہو کا لازم اسے گا۔ تعالی اللّٰہ عَن فرطِق کا تُوالِیا دالشہ تبارک و تعالی اس سے پاک بی کسی ہے فائدہ کا م کی نسیست ان کی طرف کا تا اوران کی شان بہت بلندہ ہے ہینا نجے بندوں کو بھوٹا رزق ویہنے کے بارہ بی خوا فرا باہے۔ وکو کیسَسَطَ اللّٰہ الرّوق قی لِعبَداد یہ لَیْخوا فی الْکُرْمِن داکری تا اور فرای فیا در جائے۔

ن بوفرا یا کرساک کرمپا ہینے کر تلیات میں ذوت شائع زکرے کریے ہیں را و ففر کی ا فع اور دام بن اور م مقصور اس سے بینی تی تعالی کی با داس سے کمتی تیت

حافظاگروسل خواجی صلح کن باخاص وعام باسلمال المندان شد با برجن رام رام فوایا ای طرح سیسیس طرح انهوں نے مکھلہے۔ فوایا اگرسوا دمیوں کروتوا یک ان چی صاحب نسبت ہوگا اور پرجوماحبا پن ارشاد یں پرمنجا صاحب نسبت لوگوں سے ہاکے تھم ہیں۔

من فرایا کرجب می تعالی نے والاہوں انہوں نے حسد کے طور پر کہا کہ انجھ لی بنیا الدون خلیفہ اسے کہا ای جاعل فی الادون خلیفہ اسی بین ہیں ایک خلیفہ بنانے والاہوں انہوں نے حسد کے طور پر کہا کہ انتجھ لی بنیا اسی بعضہ میں بیشہ سر فیدھا و بیسید بنا کا سیسے جواس میں فساد بریا کرسے گا اور نون بنائے گا میں فیاد بریا کرسے گا اور نون بنائے گا مالا کہم تیری تعریب میں اور تیری پاک بیان کرتے ہیں۔ بجرجب میں تعالی نے کہا۔ مالا کہم تیری تعریب میں فیالی بیان کرتے ہیں۔ بجرجب میں تعالی نے کہا۔ اف اعلمہ مالا تعد مالا تعد موں فر ترسب وشتوں نے مانے کے طور پر سیاد فر برای بین ہیں۔ بنا تیج حضرت ہوم علیہ السادم پر طعنہ زنی کرنے کی وجہ سے بنی اوم کے طور سے تی اور اسی کی فیالے بنائے حضرت ہوم علیہ السادم پر طعنہ زنی کونے کی وجہ سے بنی اوم کے طور سے تی اوم کے طور سے تی اوم کے طور سے تی اور اسے تی اور اسی تھا ہے۔

ين ايك تخف ايك كدس كوبكرات بوق إيا- كدس كونجوس كيونا صله بريا برها اليي حكرسه بوكرك مبرسه پاس أيجان كوئي دامنز نبين تقااد مبيده كيابين اس بات جبل بمرا-اس سے اس کے نام اور کام کے متعلق وربافت کیا۔ کہنے لگا میں شیطان امرآب کی مخبت میں بیٹےنے کے بیٹے آیا ہوں-النّدتعالی کے عمر کے برج یہ میں نے كالرجه لينه ترسه وما ويناكيف لكاحق تعالى ف بي حافلت مير ا مرے کرسے امان دی ہوئی ہے تستی رکھوا ہماری آئیس کی بست سی گفت گرکے اِن ال فين قال كاجابين ليف زب كا ذكر بعد شك سے كيا بين كواسے اگراب مجی صِدق ول کے ساعق مصرب ارم علی نبینا وعلیہ السلام کی قبر رہیجہ و کروز مصرت كريم كى جناب سے بِي البيد ہے كہ بيلى تر عطاكرويں اس نے جواب و با كرائي یں نے حق تعالیٰ کا عکم زمانا ب اس سے مذم آئی ہے۔ اس کے بعداس نے جانے كاتعدكها بي في كما كه بي كون تعييمت كرو كيف مكا بركسي كوليت سع بيز مجمناتها كام بميشرز ل يهيه كا-

من بزول بالرسائک کوچا جئے کرکسی کو تقاوت کی نگاہ سے نہ دیکھے جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے۔ سہ خاکسا را بن جہاں را برخارست منگر شایدان مم کودران گروسولسے باث مہ کیمن کو نموا تعالیٰ کی مختوق کئی قسم کی ہے۔ لیصنے بیاسے بین کردہ خود تو اپنے آپ ك تنوش كرمونی أم المنباكسيسش خواند اشنی منا واعلی من قبلة العب را را حافظ بنو و نه پوشید این مندود می اگود لمسیشیخ پاک واین معندور دار ما را

منوسا با برایشخص عسم الدین متنق نامی متنان شهر کے تریب بہتا مضا۔ اور اور مامی تدس کے اس تول - کہ ع

يك اريروبرك بماره جاى ارا

ں سے ایک ہمیں مبنبوں نے کہا ہے کہ ع یک بار مبر وہر کھے بے جارہ مِآئی ہار یا منا کس وجے سے اس بات کوغلط کہتے ہو۔ یہ سن کرمتنقی مثر مندہ مبدّ ااور مسافی مانگی ، گئے بھی کے جوانات میں سے مجھو نے فازی کی اس بینے اس کواندھا اور دہرانا ا گیا۔ اور جری حیرانات میں سے مجل کوئے زبان کو یا کیا۔ اور اہلیس کو صعبہ ہ زکر نے او استا خصیر میسٹ مائے کہنے کی وجہ سے لعنت کا طوق پہنا یا گیا۔ اس لیتے ہرگز دہرگز البنے کے کو کسی سے بہتر زم بھنا تاکہ تو بق تعالیٰ کا محرب ومقبول میرجائے۔

سنبافرنوا کرجہ بن آمان نے پہنے خلیدہ حضرت ادم علی بنینا وعلیرالسام کے بسم میارک کے بیندا کونے کا ادادہ فرایا توسا سے آسانوں اور کرسی اورع ش معتی نے درخواست کی کوئم میں سنے جم میارک ببیاز مایا جائے ہے۔ بن تعالی نے اس کوز تو فرادیا نہیں خام ش نخی اس کوئی تعالی نے اس کوز تو فرادیا کہنے فران اسے بنی اس کوئی تعالی نے اس کوئی تعالی کے خاص کے بیان میں کا خی تا کہنے کی کدا محان اورع ش وکرسی مجھے سے اشرف واعلی شف اس کے بر مجھے کرفا مرش وی کوئی میں ب سے کمتر مجھے کرفا مرش دیا ہوئی بیس میں تھی تعالی سے جب میرم ادک بنایا جاتا ہیں اپنے کوان سب سے کمتر مجھے کرفا مرش دیا ہوئی بیس بیس کی تعالی سے جب میرم ادک بنایا جاتا ہیں اپنے کوان سب سے کمتر مجھے کرفا مرش دیا ہوئی ہوئی اور نسان اور کی طوف اشارہ کیا جد نیا در کرسی سیدی شرف اس واقع کی طوف اشارہ کیا جد نیا در کرسی میروم شود

لدناماز مركمتى كم ي شود

جب جمم مبارک نیار موگیاای میں دوج میونگفت کے بیتے اپنی حکمت بالفت جالیس دوزتک توقف کیا-اوردہ حکمت امرار اکمیہ کامر مشت ادم میں مندرج کرنا تھی

من من تولی کی مثق ارز جدک نابرین دیای پیس کرتے مقد ا الی صفوری فدرت میں میشون ہونے کے بعداس دہاجی کے جواب میں اپنی ایک من برائے ویں فدرش میئے تر آمرم تا وین وہم براُوسے تر ایم ونا مرسم زیا کہ حب سے تاکہ پا اندامست ورکوئے تر پس صفرت قبلہ نے ان کرائی ایک ملاقات بیل بی کما لات باطنی سے مرفوانو الماجنا نجراس طوف کے تام علمار جو کراس طاکھ عالیہ ومو وفیاء کوام میں کے منکوشے الماجنا کی منقا و ومطین ہوگئے اور لہنے شیخ کے عشق و متبت کے دوم ایس اس طری الماری کے مزار مبارک بہی قیام پند برم کئے۔

معزت قبل نے دورہے

الکے تقی کران کے دول میں جو فی کے کا نے کے دیا دامعال کا معبت سے دورہے

الکے تقی کران کے دول میں جو فی کے کا نے کے خوت کے برا ہم شوت

الکے تقی کران کے دول میں جو فی کے کا نے کے خوت کے برا ہم شوت

دبنا جیسا کراگر کوئی چیو فی کے بلن پر چوارہ جائے تو دہ اوس کے وہی النے کے موت سے اس کو بلٹ میں کہ دور کر دینا ہے ۔

مار سنا جیسا کراگر کوئی چیو فی کئی کے بات دور کر دینا ہے ۔

مار سنا میں کرزا جا ہم کے کیونکر ان کی تو تی تعالی کے ساتھ نبعت جو کی ہے تو ل کے ساتھ نبعت جو کی کے دول کے ساتھ نبیت کی میں کرزا جا ہم ہے کیونکر ان کی تو تی تعالی کے ساتھ نبعت جو کی کوئے کی کوئے کوئے کے اس میں کرزا جا ہم ہے۔

مار کرنے کی کوئے میں کرزا جا ہم ہم کے دول کی جا ہم ہم کی ہم ہم کے دول کے ساتھ نبیت کی میں کوئی کو درستی کی دولت تا ہی کرنے کی کوئے کوئے کوئے کوئے کی کوئے کوئے کوئے کی کوئے کی کوئے کوئے کی کوئے کی کوئے کوئے کوئے کی کوئے کوئے کی ک

بعدةٔ اس کے بیشنشے کپٹروں کا جوٹما لایا اور بڑی عاجزی سے درخواست، کی کو گھٹا دو و ہیں بھٹہ جائیں لیکن اس فقیر نے رجو کہ توحید کے عشق میں معند میں مزق تھا ، دا کپٹرسے تبول کیٹے الدنزول بوٹم ہر نافغرل کیا ادراسی وقست وہاں سے جبل دیا۔

بیان کرتے ہیں کرسفرت مولوی تھے علی مکھیڈی قدس سرؤ ایک عالی بمت مرافظہ اور کما لاست علیم خلاس و باطنی سے اواستہ تھے اور بوشش کی منز لیس ملے کرنے میں ا نظر نہیں رکھنے تھے اپنی اُخری عمر میں انہوں نے مضرت قبلہ سے مبعث کی اور چندا میں ہی واصلین کا ملین میں متمار ہونے گئے اور وہ بیسے مرصفرت قبلہ کے طیل القباطا میں سے لیک ہیں۔

ليك تفق واسل نامي يكس مين حاصر تفايس في كهاكر مين في عرب وعم كير ا ہے ایک جناب کی دانت مبارک کی نظر میں نے کہیں نہیں دیکھی کرا ہے کھو والے ارف امده واسترجا فرماه رفعدا ورحنس، كبير ادراً الاورطعام نوكان كويست إين و منیوں کے لئے دوائی عطا زماتے ہیں بھیراس کے ساتھ گرا میوں کوئق تعالیٰ الم ينج كاراسة مى تبات بين حضرت تنبف جواب بين زمايا كرام ميان واصل! ری بات توجیسے سنوا میں جب لینے والمن کوہ درگ سے علم پڑھنے کے ایٹے اس وی اکرمیدسفیدی مکونت بذیریتوا توایک فرات نے براز بلید مقر کیا اس کے وطازه پراک کنا مقادر میں اس سے بہت ڈرتا تھا۔ پہلے ممد کے صحن سے سے ں کے گرے او نیا تھا۔ جھا تک کردیکھٹا تھا۔ اگر کتّا ہی کے درواز ویاس وقت معت تودور كرابيا د نليف ميم آل اور كهايتا ورز سال ون فا ترسيسه مُزارويّا - يس الدي مور مكن من تفالي ك دات كرم بدكراس في محصر اي عنايات سي ال ولف كهتاب كرخورك إجابيك كروان فدا ما وجود يدان كامقام بنايت المنوتا ہے كى طرح الدُّتنا إلى الله تكر بجالاتے اور تحديث تعمت كرتے ہيں اوران كے الام اول کے وجویس نقسانیت کاشائید کے نہیں پایاجا کا اس لیک عراقی ول ترز نے زمایا ہے۔ م كي توجد او مُربد زيين كرورو خارزك وصدوكمروريا وكيساست

بلدوه لركان أب سے بے خرور تے ہیں۔ منيغ صرب تبلر ن زاياكه والعفوعت وسول الله مقبول اعتروشش

محزت قبله ایک دور بعد نا زعد مسیم برارک میں بھٹے ہوئے تنے۔ آپ کا میں بے شادعلما روسلما ماورا غذبیاء سرعلاقہ کے صاصر نفے کوا بکے شخص شیخ احمد ہا۔ كوعوب عامين زَبُو كهت من إك برتن بإنى كالجرائرا حصور كي خدمت مين لايا كيف لكاكومين في جونيا كمنوال كلدوايات - يراس كايا في ب أب اس كويكسيس كم ہے و حضرت قبل نے اس میں سے تھوڑا سا یا ٹی فرش فرما کر زوایا کر تیرے کنویا کا بانی جاه دا دیا لہ کے یائی سے زیادہ میٹھا اور ترہے ہیں نے جاب ویا کریرخبا ہے۔ ك طنيل ب كيونك أكرجناب والاس غلام كوسلغ ووسورو برعطان زمات تواى تعميرة بوسكتي كيون كرمية وكليرمل جو كيوموجو د تفايس نے خرج كرويا تفاليكن كنزال تکمیل نہیں موسی تھی جھنے سے تبلہ نے وایا کریا ہے اس طرح نہیں ہے جس طرح تھا مولكردين إورولان والاتروي ب يني درميان بين نهين بول اي ليك كانو ين مَن بينها برّا عَالُم مين ول نه كها كرمن ندكور شيخ وتبركويين جامِين ورجا تها رامکان شهر سے باہر تھا اس بتے ایک دن کا ترقعت ہوگیا تھا۔اورعادت مطابق کرمنون طرابع بھی ہے میں سونے کے بیٹے ایٹ گیا تھا اور مناز فر کے ب بلاكرجب كم مبلغ فذكوراوا نهيل كرديا كيا بھے أرام نهيں آيا-- موكف ملفوظات كتاب المحاص كي إت من كرمر الم ول من فعاليه إت الى المصرت قبلها تول ای طرح ہے حیں طرح کومولانا روم تاری مرؤ نے فروا یا ہے ۔ ازین رکو پر کشیں عامۃ مومنا ں وہی دل گوئیٹ مایں رامعوفیاں اس بنتے ارحضات تعاب نے ول کے کہنے کے بعد قوار نہیں کیا دیسی جود ل كما كما الم كركز المدار المراس المراكز والمان المواج المان وي المان الما نيززايار م

عفق اُتق است پیروجواں را نفر کنید من بے خرشدم وگرا ں را نفب رکنید

عاشقی چیست مگریندهٔ جانا س بُرُد ن ول برست وگرے وادن وحیاں بُرُد ن

حضرت تعلیہ نے زمایا کر ما مک کو جا ہیے کہ اعالِ صالح میں کو شش کرے کر

ات کے وق جنت کوطرت طرح کے میںوں ، نہروں ، حوروں اور محالات سے ہر

الے کے اعمال صالحہ کے بقدر پڑکیا جائے گا۔ اس طرح دوزخ کو بھیووں ، سانبر ں،

اگ سے مرا کی کے بُرے اعمال کے مطابق اُرکیا جائے گا۔ اس روز ہرا کی کو اس روز ہرا کی کو سے مرا کے مطابق اُجرد یا جائے گا۔

سیز فرایا کم ایک زرگ نے بہشت اور و زخ کو دسمد و تصورا دراگ و نیر سے
مال دیکھا ہی قال کی جناب میں عرض کی کمیں قراس کے رعکس خیال کرتا تھا۔ اس
کیا عکست ہے ، فرایا کرجو کوئی نیک موگا وہ بہشت میں واضل موگا اوراس کے
کیا عکست ہے ، فرایا کرجو کوئی نیک موگا وہ بہشت میں واضل موگا اوراس کے
اعمال میں باغ اور محالمت اور و و مری نیمنوں کی صورت میں اس کے مسلمنے ایش
کے احداد اگر کوئی ٹرا موگا تو دونے میں واضل موگا اوراس کے بڑے اعمال ہی اس کے
سانی ، بجھیو ، اگ اور و و مرے عذاب کی صورت اختیار کر اس کے۔

ومول النزك إن مقبول ب- نيز فرايا كرمانك كوميا بيت كرجار جري لين المدال المترك المنام وقلت العصب مع المنام المنام وقلت العصب مع المنام المنام وقلت العصب مع المنام المنام وقلت المعان المقام المنام تقورًا بولنا، تحورًا اسونا اورلوگون سند كم ملنا جلنا اختيارك ما كام م جوجا وسد -

سنیو فرط یا کم صحبه آبالا فنیاع سبیت القلب و فی کانت ساعات ارام کی صحبت بی و دل مُرده موجا تا ہے اگرچوده ایک ماعیت بی کبوں نظر النواضع من فرط یا متبار در کرنا بھا جینے لان کنٹوفا النواضع منا فقت کی طلامت ہے۔ بیت ویش منا فقت کی طلامت ہے۔ بیت بیت وینا مربر ہے مرت ک منا فقت کی طلامت ہے۔ بیت بیت وینا مربر ہے مرت ک منا فقت کی طلامت ہے۔ بیت مین مین فرط کی میں میں میں کہا ہے جا کہ فران اور ایا ، فا قتلوا المشرک بین سے مراو نفس و شیطان یا اقرال الجا الله میں میں میں میں میں میں کہاں ہا تھا الم الموجود ہوں ال کی صحبت سے مراو "ال کی صحبت سے مراو "ال کی صحبت سے مراو "ال کی صحبت سے کہا دینا واجوں کے سے ای معنی میں آئی کرنے سے مراو "ال کی صحبت سے کہا دینا واجوں ہے۔ ای معنی میں آئی کرنے سے مراو "ال کی صحبت سے کہا دینا واجوں ہے۔ دینا واجوج دیموں ال کی صحبت سے کہا دینا واجوب ہے۔

نیغ زوایا کرصحبت الاغنیاء سیڈ قاسل - اغیباء کی معبت مم تا تل ہے۔ سیبز زوایا کرم کام عشق ہی کروا کہ ہے۔ ورسے کاموں میں مرکی سادی فروایا ہے لیکن عشق میں سر دینا پر تا ہے۔ سیغ زوایا - ابیات مهندی ، ۔ عشق مریاں میرے تے استے + تا ں میاں وانجا کن پر واتے مصاحباں نوں پڑوا

ایک روزمیاں بھر بارضتی نے صنرے تعباری فدمت بیں کہا کرنا عل حقیقی بی داست ہے محفرت تجلیف فرا کا کرجہاں تم بیٹائی و پیجھتے جریوائی کی جیٹائی دصفت البصید کا اثریہ ای طرح تمام صفایت باری تعالی کا حال ہے کرمانیوں کے پر توسسے یہ کا رضاؤ عالم کی راہ نیوزوا یا کرا لمحکمنات سا شتمت لدایشت الا جود درمکنات نے اس

وجرد کی فرکوسونگھاہے)

نیزوایا کرمانک کوچاہیئے کرکمی کی عیب ہوتی وکرے تاکد کوئی شخص اسس کا عیب ہوتی وکرے اور تاکوس وگ اس سے شوش دہیں۔ اس پریشعر پر سے اے ترشکوروشش باش تا برسگال برنقیس ترگفتن نریا بر محب ال سنزوایا کوم میں بست و بلا جو توگوں پر تا ول موتی ہے اس کو دروو شرفیف و فی کا دیتا ہے۔ اوروہ بر ہے ا اللہ مرصل علی محمد با وعلیٰ آل محمد و و باراث ا سندہ۔ دومرے اپنی توفیق کے مطابی صد قرویا کیوں کہ لان الصد افتان سنوہ الب لاع -صد قربلا کو دور کرتا ہے۔

نیزولیا کرجس کسی کرمی تعالیٰ این درگاه کامیرب ومقبول بنایلیت بین است گرگی کام خلات مرضی متی گفالی صادر نہیں ہوتا۔

نیزوایا کرسانک کوچا ہیئے کردین کانم کھائے کیوں کرددنوں جہا وں میں مہامقد ہے سے۔ نظ

پناہ بلندی ولیستی توئی ہمزیمیتندا نے مہستن توئی نیز فوایا کرسانک کو جائے کر ہمیشہ طالب موٹی بن کریسے زکرطالب و موت و نیا الکہ حب اللہ بنا ماس کی خطبیت ہو دونیا کی محبت تنام برائیرں کی جراہے۔ میٹ بن کیا ہے: -اس کے بعد فوایا کرا یک شخص نے اپنا ایمان سزار روپین بڑی ما پہتے تی اس کا مزسیاہ ہوگیا نعو فو بالشداور تین روز کے بعد مرگیا۔ اس پراپ نے مات ارشاد فرایا: سے

مبادا دیل کی مندومایہ شاد کی از ہردیا و ہددیں بر باد اور زیا یا کردیا کا لینا منع نہیں ہے بلداس کو جنع کرنا اور جوٹر کر رکھنا منع ہے۔ منابغہ زیا یا کرسا مک کوچا ہینے کہ جو کچھر حتی تعالیٰ لیسے وطا فرماویں اس میں سے ملے بھی اور خدا کی راہ میں بھی و ہوسے ہو ڈموٹر کر رکھا بڑوا تو مٹیکری کے برابر ہے۔ نیز فرایاکد ماک کریا بنے کر ترجید مالی کے ماس کرنے میں کوشش کے ام میشرین تعالیٰ سے اس کوطلب کرے حتی کراس کو حن تعالی نعییب فرماویں ، رہی ترسيدلساني يرتومهندوو ركوعي حاصل مرتى بسيد جنا بخيربها ول خان محينشي وهنيت مصرت قلهٔ عالم كي فدمت مين خط لكها اوراس مين يشعر الخريريا و مه برجا کرنم کام تریم کام می برجاکردم دوئے قدمشہر وئی یشع مفق و ان طور پر تفاوکر حالی طور پرجیسا که مولانا مخز الدین عراق نے پر شعب الدوق مال كواب زكرا زروت تال م بونود كرد عدرا إنوائيتن فاش عراق راحيسدا برنام كودند ایک اورجگه فرمایا ہے ا-عشقر كرورد وكرن مكاتم پديد تيب عفالأمغربهم أنثاهم يديد نيست ايسابى مولانا فبأمي تدس كسدة في معرضت حالى بنابر فرايا بصدر أباعي بالكارُفِ خويش كمنتم لي عنجهُ مان برامظ ميوش جير ويون عشوه كان زوختده کرمن بنکس خوبا سجها ل در پرده عیان باستم بے پرده نها ل نزشیخ نظامی نے معرفت مال کی بنار کہا ہے مہ يناه بلندى وليستى ترتى بمرنستندا نومستى تونى ای طرح خواجرحا فنظ رحمنة التدعلير نے كما ہے ا ركساعی أل للوش كوصوني م النبأتش خولند اشهى لناواحل من تنكة العدارا

بگداس سے بھی بڑا ہے کماس کے شعلیٰ قیامت کے ون پوچھا عباستے گا۔ اس ا پرشعر ریاسا۔ سہ انگہاں با نگے براً مانوا جرمرہ ضور وہ خور وہ اندہ ماند وا وہ مُرد

فرایا سه طبیب عش سے پرجیا زمیجا نے ملاج اپنا کر تجھ پرد واہیے سور تہ یوسعت کا دم کرنا یسنی عاشق صادق کر جا ہمنے کرحق تعالیٰ کی طلب وعشق میں سجاں مردوں کی طرقا ٹا بہت قام ہے سینے کراس کو ذائیت مطلق میں فنا ٹریت حاصل ہراور یہ شوار فیڈا حافظا درعشق بازی کم ززن مہندو مباکث کو دائے مردہ صور در زندہ حارن خوابیشس وا

ن بنو زبایا کر صفرت مجرب النی قدس سرؤ و بلی سند حضرت با با فره یا الدین الم گنج شکر کی خدمت میں آئے اور فتر ون بعیت سند مشرّف بوئے جب و بلی و البیکر ترایک بنیا کے پاس سے مسیس سے انہوں نے کچے ترمن بیا بڑا مقا اور قبل ازیں ال کی ادائیگی میں کا ل مؤل کرتے رہنے تھے سے خود بخود چلے کئے اور اسسے زمان ادائیگی سے مبک دوش ہو گئے ، بنیتے نے بیران موکر پوچھا کو اننے موز کہاں ہے فا کر اجرد من کیا تقا کہنے گھا کا ما کا ما املام کی جگر سے جو ا نے مجوجی یا کام کیا ہے بعد ذریہ شعر رہے ہا۔ سہ

> سا نکا اس ام اگرائیاں بُرے ہرکھے چوں شبلی دادھم بُرے

ما تنظر برخور زرشید این فرور منی آلود است ایسین پاک وامن معندوروا را اسی طرح حضرت همی الدین این عربی نے کہا ہے ۔۔ سه الا آدم فی الکون ولا ابلیس لا ملک سیمان ولا بلقیس فاملی مبارة وانت المعنی یامن مرد للفلوس مقاطیس مضرت نیلوان اشعار کوملس میں بہت پاصا کرتے متے۔

ایک روزقامنی فرخ نے سے حضرت تعبار کی خدمت میں عرض کیا کر دعا ذا کیں ، حق تعالیٰ کسی سلمان اورعاد ل کو ہماراحا کم بنا تیس کیوں کرم ہوگ کا فروں سنے بہت تنگ گئے ہیں ، حضرت نے فرایا کرحاکم تو بق فتا لی چی ہے ۔ بھیرے اکیت پڑھی۔ آکیس اطلان ساحک ہدا کے اکسہ بین ۔ قاضی فذکور نے دوبارہ عرض کیا آخر کا رجوا ب ہیں دل فرایا کرمیں نے دکشفی طور پر) و بھی ہے کر ایک ہیں سکے اوسکے کی حکومت کا اعلان کیا گیا ہے۔

ت بوزوایا کرمانک کوچا ہیئے کر بعیشرین قبالا کی مرمنی کے آگے سرح بجائے رہے ، اس کی اطاعت کے خط سے قدم با ہر نہ ٹکا نے کر بھیں خطا بکر کفر ہے لبدۂ موتی بکھیرنے والی زبان مبارک سے برشعر روصا۔ مہ کار با برخواہش خود میا نعتن کا برخدا است بندہ باشی لے نونا واں بس خدا کروی ہے۔ ا

مصرت تَلِيف زياياكم سامك كرج إسية كرم كي حق تعالى السد لبنيطل بك ولان

المراب المين المرسك تولمت دور دل إخرج كرے ورز لبینے برخوج كرے اللہ المراب المر

سنرت قبلہ نے قاصنی فروغز کو زوایا کراس فقیر کے زویک و نیا گا دکر کو ناکفر ہے۔ اوسنریت مندم حاجی شراعیت زندنی تدس سرؤ کے پاس اگر کوئی و نیا کا دکر کے تاتر اسے سے باہر کر دیا جاتا ۔۔۔ چونکر خادم کر صفرت کی یہ حاوت معلوم علی اس لیکے جب اس نیارت کے لیئے آتا تو اسے کہر دیتا کو خروار اکہیں دنیا کا دکر صفرت کے اسے ذکر بعضنا۔

صنیت نماید نے زمایا کرسالک کوچا ہیشے کہ کھی نمارت سے ہا ہرز اُکے سوائے ماروت کے ، جیسا کوسی دمیں جماعت میں شامل ہونے کے بیئے جا تاکیوں کرنماز اماعت کے بعض نفتہا سکے نزدیک ناجا زنہے یا جناز دمیں ڈرکت کے بینے جانا مار گڑی کے لئے جانا۔

سناپز فرمایا کرمام اوگرں کی صحبت سے پر بیز کرسے اور خاصابی خدا کی صحبت است راغب رہے کیموں کرمان کی صحبت تر عجب و نکبر اور خودی پیدا کرتی ہے اور المانینی صلحاء کی صحبت نلیستی اور بیے خودی تخبیشتی ہے۔ جمیسا کومولا نا روم نے السینی صلحاء کی صحبت نلیستی اور بیے خودی تخبیشتی ہے۔ جمیسا کومولا نا روم نے الاک کامی ہے اور دنیا کا طالب مانند گدھے کے ہے۔ اس بات کی دلی کے اسٹورٹی جا۔ مہ

بیت دنیا را برب برشکن در بان اک کولمن چرا نوشکن سیز فرایا کد اگرورویش کوکشنی طور پرمعلوم چرجائے کوئن قبال کا مرضی فلاں کا کا مواز چرنے بیں ہے بھرچی اس کے بیتے ہمیشروعا کرتا اسے کیوں کر بندہ کے لائق ایسے اور فعز کواکا ل بھی عبودیت و عجزی میں ہے ۔ نیزاس کے حکم کی تعمیل کا جا کی سے کیوں کر اس نے وعا کرنے کا حکم فرایا ہے ۔ اُڈعُونِیْ اَسْتِجَ بُللَکُورُ تِمْ تِجْدِ

منیز فرایا کرسا کے کرچا ہیئے کر بھیشری تعالی کی جناب میں خشوع خضرع کرتا مداوس کی جناب میں گریز زاری کرکے اپنا مقعدو و لی طلب کرے تاکراکس پر مدرواز ہے کھوسے جائیں بعد ۂ یہ شعراد شاو فرایا ا۔ سہ

تا نگرید کود کے حلوا فرد کش بھر کیشائش کیا آید برجوکش تا نزگرید ابر کے خت دوجین تا نگرید طفل کے جرک دلین منیز فرما یا کر مونوں جا نوں کی بادشاہی توجی تعالی نے لینے دوستوں کوخط ال ہے جنانچ ایک وقعر نا درشاہ خواسا نی نے جاسوسی کے بیتے ایک شخص کوئیلا الرف بھیجا۔ دوشخص اجمیر شریعین پہنچا اور صفرت خوا جرمیان الحق والدین کے تصرف دیکھ کرجران ہوگیا کم ان کی عجب حکومت ہے کو قام اشیاء کا فرخ روزا نوان ک دیکھ کرجران ہوگیا کم ان کی عجب حکومت ہے کو قام اشیاء کا فرخ روزا نوان ک دیا جوش کرتے ہیں جب و دیخص شاہ نہ کور کے باس لوے کرگیا تواس خصال برولی را فرج کشتی بای شناکس صحبت این هنی راطونان شنای منیونی در الونان شنای منیونی بین آبید السسلامی نی الواحد ته والاناه بین الاشنین (کراکیلا بو نے بین سلامتی ہے اورو دم نے بین عمیر بیت میں منا لی ذرب منیونی بیا گریا ہے کہ میں تنا ال کے ذکرسے کیمی منا لی ذرب منیونی بیا ہے کہ میں تنا ال کے ذکرسے کیمی منا لی ذرب منیونی بیا ہے کہ میں تنا ال کے ذکرسے کیمی منا لی ذرب منیونی بیا ہے کہ میں تنا ال کے ذکرسے کیمی منا لی ذرب منیونی بیا ہے کہ میں تنا ال کے ذکرسے کیمی منا لی ذرب منیونی بیا ہے۔ سد

فَا كُولُو وَكُرِّمَا تَرَاجِاں اِست بِانَ وَلَ بِرَوَدِيرُواں اِست تا قرفانی شوی زوکر بہ و کر وکڑی بیشگی میں کوشنش کرسے کیوں ا سنیز فرما یا کرسا کک کوچل بیئے کہ ذکری بیشگی میں کوشنش کرسے کیوں ا تعالیٰ عابدوں کے اجرکوشائع فہیں کرتا جیسا کواس نے خود فرمایا ہے ا باننا لَا لَیْفیئم اَجْدَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا دِیم اِجْدِعُل کرنے والوا ضائع نہیں کرنے ہے

" نیز فرآیا کوسا کے چاہتے۔ کووگوں کا دیجہ انشائے اور وصلیت ا کسی کو ناراض ذکر سے بلکہ ہرا کیس کونوش رکھے کبوں کووگوں کونوش رکھنا نزول ہ کا باعث ہے جیسا کہ حدیث شریعیت ہیں آیا ہے۔ اِلْدَ حَمُوْ اسْتُوحَمُوُ اُوں پررہم کرد تاکوتم پررہم کیا جائے ) چنا نج شیخ عطار تدیں مرؤ نے فوایا ہے۔ سا بروباری دوست واری گڑیں تا شود اسپ مرادت زیرزی خاطر کس را مرغباں اسے پسر ورخودوی زخم برجاں المسے پسر

حضرت نے زبایا کر سالک کرچا ہیئے کرونیا سے وُدر ہے کیوں کرونیا کی

المنا

ہے۔ ایک غارمیں گئے ادرایک بڑسے سانپ کی پیٹے کی نیٹم پراُرام کیا۔ ادرسادی
مان گزاردی ۔ سانپ نے محکم اپنی کے مطابق حضرت کوکوئی تنظیف زوی ۔ جب ون
مان صفرت اس وافقہ سے مطلع ہرتے اور میجے سلامت غارسے باہر آئے ۔ اس
می تھا گئی نے اس خطا ب سے سرفراز نوایا ۔ کر بنجینا اے عن المنتلف بالمنتلف
می تھے تھا کی کرنے والی چیز دروت ، سے بلاک کرنے والی چیز سانپ ، کے
می بیا یا ۔

صزت تعلیہ نے فرما یا کرا یک عام اور خاص شخص کے درمیان فرق صرف اتنا ہے۔ مور ٹی خداوند تعالیٰ کے فیدئے ہوئے رزق برتغاعت کرتا ہے اوراس کے ول میں آتا اللب اور حرص نہیں ہوتی وہ خواص میں سے ہوتا ہے اور جس کا حال اس کے بیکس معرف میں سے ہوتا ہے۔

ایک روزمیرے حضرت نے یہ متعر را پڑھا : ۔

آن تلوش کو صرفی ام العبائنش خواند اشہای لنا واصل من تعبیۃ العدارا
عاجی کا تب حضورت اس شعر کے کیا معنی ہیں ، جواب ہیں فرایا کو جب صوف مقام ، جواب ہیں وابیت اور ممکن اسے ایک نظر کے نظر کتے ہیں را دینی ممکن کروا جب ہیں فافی مسلم ہے اور تعرف اس کی نظر سے اکار جاتا ہے ۔

مقدرت نے فرایا کے مستنی سے مراد فرائیت اور مست سے مراد فانی فی المتنہ ہے۔

احوال برجيا-اس منعجود يكماسنا تخابيان كيا اور كبنته كاكرمبندوت ن كعالم میں سے ایک یات بھی ہے کروال ایک قبر ہے سوکر باوشا ہی کرتی ہے۔ منافي فرما يا كرمصرت سلطان إرابيم اوهم للني قدس سرط سفريس ايك رات بيت ريك معجدين مخرب مبعد كامتولى منجد كادروازه بندكرك جلاكيا-رات يشى تدى مرۇتفائے ماجت كىيىند استى . بابرچانى كى بىلەردازىك ليكن وه كلانبين م مخ بجوراً انهول في مجد كه إيك الوشرين ايك موف كوف ین تعنائے عاجت کرکے اس کو سجد کے ایک طاق میں رکھ دیا جیج سورے كامتوتى آيا اسحباكا وروازه كعولايشخ قدس سرؤ مسجدے بالم جلے كتے جب مازا ادائيك نازك يق معدين أت زمسوراك البي فوشبوس معطريا يامورمشك عطرسه إله كفق النون في مؤلى سے بي اكر يعبيب قىم كانوشبوكها ب سے اس نے کیا بھے کھونیس جب انہوں نے مجد کے لاق میں سے اس ان ان کا انکا سوعكما و كين مك كراليي نوشبو زونيا بحريس كهيل يا أن نبيل جا في بينا ني يرخرسا مثہر میں پھیل گئی حتی کہ اس ملاز کے باوٹنا ، کربھی اس کی خبر پینی اس نے وہ نوشبوطلب كى اول كوليف تاج ميں دكھ ليا برمفت أتليم كے باوشا ہوں كو بدير كے طرر پہر رب نے اسے بست پسند کیا اور لینے تاج ں میں دکھا۔ بعد ہ حق تعالی نے حضرت الإبيم تدس التدلسروا لاتدس كالرصن الهام كياكهم نے تجے كود نبا كے چوڑ اینے كے مبب سے ایسا مرتبعطا فرایا ہے کہ تیرے فقند کو دنیا کے باوشاہ لیسے مرون

منيز فراياكه ايك رات حفرت سلطان البهم تدس سرة بوف بارى سيني

ا موکوئی کچروقت لیضا ورلینے اہل وعیال کا دوزی کے لیئے کسب و نیامی اسے اور ہاتی وقت حق قعالی کی یا دمیں گزائے ہے وہ بھی نیک بجنت ہے۔ بیکن اسی ہے ہولینے سامے اوقات لینے مولی کی یادمیں حرف کرسے اوقات ایسے مولی کی یادمیں حرف کرسے اوقا کی ایسیا اسی نظر کرکے مولی پر توکل کرسے کیونکہ بغیر توکل کے مرتبہ والایت حاصل نہیں ہجا۔ اس اناجامی تدیں کے وائے فوایا ہے :۔

تا فلرید برمبتب برده تروراسباب جهان افسرده المحدد رامباب جهان افسرده المحدد رامباب جهان بات زید ماندن از راه بدین سلساد چند المسل از راه خود این سلساد را باشد از پند برسی فاصناد را علیم میت تن علیم میت تن از اسباب بهم چیت تن تن ان اسباب بهم چیت تن تن ان اسباب بهم چیت تن تن ان اسباب بهم چیت تن کسید امباب زمان این بیاشت مود و پیشرکن کا بلی با شقه مرد و کسید امباب زمان وست و در ترکلت علی افادن وست با در ترکلت علی افادن وست با در ترکلت علی افادن وست با در ترکلت علی افادن وست

ت بو فرطا با کدانسان کانفس زعون کی ما نند ہے اگر اس کر دنیاوی اسباب مل از فرعون کی طرح اپنی پلیدی ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کرمولانا روم قدس سرؤ نے

یک ادراعون ماراعون بیست تانیارد بادازان کعنب کهن پیشِ مُرسیٰ کسر بنهد لام کشنال پیشِ مُرسیٰ کسر بنهد لام کشنال المی ایم کمتراز وی نیست المیس وعون است با در برش کمن المیس وعون است درقعط اینکال اس کے بعد پرشعر کیا۔ سہ متنی بیٹیم شاہد ولبندہ انوش است زاں روسپر دو اند برستاں نام بیز فرما یا سہ

مافظر ورزه رفت کل نیز مے رود الهارباده نوش چرفت است کا ادور میں مراوع ش میں ہے اور سوا میں شار کہ سے اور سوا کا کہ دیا ہیں جیا کہ قرت الدیں کے بیتے ، کیٹا اس عورت کے بیتے اور کیٹر البقر رماجت بقاع زندگی کے بیتے اور کا بقدر در در سے مل کے بیتے ہیں جانو تر در گی کے بیتے اور کا بقدر در در سے مل کے بیتے ہیں جانو تر در گی کے بیتے اور کا بقدر در در سے مل کے بیتے ہیں گا ہوں میں اللہ میں اللہ

۲- پائی جس سے پیاس مجھ سکے۔ سر عزم جس پڑمل کیا جا سکے۔ ۲۲ - گھرجس میں سکونت اخت بیار کی جاتے۔ ۵ - دائے میں ان کی مزاون نے نور کی زیر ان

ہ ہوپانچویں بات کا مؤلف نے نوکرنہیں کیا غالباً کپٹرا ہوگاجیں سے بدق جانسکے ، ، ، ، احترمترجم) جنانجہ امام محقرغز ( رومزنا کٹر علر نے زما یا ہے کہ پشخص بوتری دنیا کیا نے ا

چنانچرا مام محد غزالی رحمندا که علیہ نے فرمایا ہے کو جوشخص بمرین ونیا کمائے ا جائے وہ بدیجنت ہے اور جو کوئی بمرین اُخریت کے کام بین شغول ہو وہ دیک

گرگرید ورسب الد زار زار اد نخرا بدشد میلان بوسش دار ای طرع شیخ عظار تعدس سرؤ نند فرمایا ہے: ۔۔
اسی طرع شیخ عظار تعدس سرؤ نند فرمایا ہے: ۔۔
انفس جدرا ہر کہ سیرش مے کند برگذ کرون ولیرکش مے کند نفس وا سرکوب وا تر خوار دار ۔
انفس وا سرکوب وا تر خوار دار ۔ تا توانی و ورش از مُردار وا را انفس و شیطاں ہے برواز او ترا تا بینداز ندا ندر حیب ، ترا

معزت قبار نے ذوبا اکر جب سالک لیٹے شیخ کی زیارت کوجائے تو پہلے کراس کے پاس ہی تیام کرے کیوں کو صحبت سے ہی کچھ حاصل ہم تا ہے اور یا ا ہے کوشیخ کی صحبت کے ساتھ بیٹے کا اوب بھی ملحوظ رہے کیوں کر بعیراوب کچھوٹا کدہ حاصل نہیں ہم تا اور اگر لیٹے شیخ کے مزار کی زیارت کے بیٹے جائے تو ا بیٹے کے مزار کے تو یب تیام کرے اور شہر میں مزعمہ ہے تا کہ اسے کچھواصل ہم ور شیخ کے شہر میں عمر نے سے نیا کدہ حاصل نہیں ہم تا ۔

صفرت نے فروا باکد را لک کوچا چینے کو تھی سے کام سے جیسا کہ رسول اٹھا النّہ علیر سِرِّے نے کا زوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے وندان مبارک شہبد موجائے بادجو وصبر کیا اور یہ وعا فرمائی۔ اَللّٰہ کُستَہ اغینٹر کِلْ قرا ہیں تورُی فیا تشہد کُلا لَفِلْ کُلُوں ای طرح مصرت خوت الاعظم تدی مرا کومرون نے ما را اوراً پ کا بدن مبارک زخی گیا ۔ جیب ای کومعلوم مجا کر نز وکٹوٹ الاعظم سے اس نے معذرت چاہی اور صفرت غوث الاعظم نے ای کومعات کرویا۔ فیریس پرالیسی نظر توجہ ڈالی کرفعا تعالی اور حساس

مر میا اورای طرح مصنب خواجر نصیرالذین جراغ و بل ندس سر و نے تھل فرما یا کدایک الدين في إلى ات زخم لكات اوراك كالم بدن مبارك سيدنون جارى ولا اورجب وه بجر مهارک محدوروازه سے إسر نكالا ترخا وموں كواس بات كاية چلااور الوں نے اس کو فید کرلیا جب اس واقعہ کی اطلاع مصرت کو پنجی ز فرما یا کرمیں نے ہے صات كوديا اوراس كومبس تنكرف كرديا كرديا- اوراسي طرح صاحب الميرمحكم الدين تدس والوسفرج میں ایک بندوقون پرواہے نے ایک کنوٹی کے کمنا نے ایک بروا مے اور بحنت وانڈے کے ساتھا را جرکرا کے سربر بگا اورا ک کا سرمبارک زخمی والديد موش مركت جب أب كاخادم وال بهنجا قاس في جدواب كولىنت اامت كى اوركها كريرصاحب الميزعفرت محكم الدين بين-تب جروا يا مشرمنده مترااويما في المناكا بند مان كرويا نيزاس برايسي نظر دالى كروه بار كاواللي كراملول ا عمر گیا - ای مرتد پر آب نے اس آیت کریے سے استدلال کیا۔ تول تعالی والكَ ظِيئِنَ الْغَيْفَا وَالْعَا مِنْيُنَ عَبِنِ النَّاسِ وَإِللَّهُ يُحِبُّ الْحُنْسِينِينَ ،

ایک و فعربارش زم رئے کی دھستے لوگ حضرت کی فدمت میں حاصر ہوتے اور
و حاکی و بڑاست کی۔ نیز عرصٰ کیا کہ اسے غریب نواز ایکا سبب ہے کہ بارش نہیں ہو
دی حضرت تنبر نے ہواب میں فرمایا کہ سی تعالیا کہ ان کا م فیز حکمت کے نہیں ہوتا
لوگی نہیں جا نا کہ ہی میں کیا مصلحت ہے۔ میلس میں سے ایک شخص نے کہا کرفداؤ کہ
الا نے کہ پ کوجہ لا ویا ہوگا ۔ حضرت تنبہ نے فرمایا کرا گرخداو ند تعالی محض لینے نصنی سے
اللی نے کہ پ کوجہ لا ویا ہوگا ۔ حضرت تنبہ نے فرمایا کرا گرخداو ند تعالی محض لینے نصنی سے
اللی نے کہ پ کوجہ لا ویا ہوگا ۔ حضرت تنبہ نے فرمایا کرا گرخداو ند تعالی محض لینے نصنی سے
اللی ہے کہ ب کوجہ لا ویا ہوگا ۔ حضرت تنبہ نے فرمایا کرا گرخداو ند تعالی محض لینے نصنی ا

پرظام کنا داجب ہے ادراد ایما و پرچھپا تا داجب ہے اس کے بعد فروایا کر باب کے پاس شہد مر زبیعے کو گرمی مرجاتی ہے جہ جنا ننچ قرآن مجیدیں آیا ہے وَلَوَلْسَهِ طَ اللّٰهُ الرِّرْزُقَ لِعِبَادِ ﴾ لِمَنْوَافِ الْاَرْضِ طراگران لیے بندوں کی دوزی فران کرسے تر دوزین میں فساد بر پاکرویں )

سنیلا فرایا کرا تعضور مرود کا تنا ت علیه اکل الخیبات وافضل الصلاة تعیمی وفات بین صحابر کام تناف قرایا که این مخطل وفات بین صحابر کام سے فرما یا۔ حَدَثَ لَبِنَّهُ وَفَا بِحَدُّوا بِحَدُّ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ فَا بِحَدُّ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مُنْ مِنْ مِنْ وَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

محضرت قبار النے ایک مرتر فرما یا کو صفرت خبید نارو والد صاحب نے اپنے بیٹے کو حضرت قبار عالم مقدس الدی اس کو محضرت قبار عالم مقدس الدی اس کا ب اوائے شروع کرائی محضرت الدی اکس کو پر محات و قدت اس حد تک اپنے افغاء فرما نے تھے کہ حجرو کا دروازہ بند کرکے ایک آدی می مگرانی کے بیٹے اس پر منفرز وانے تھے میکن اب ترقیامت کی زویکی کی علامتیں نظام ان مری جی کی موامتیں نظام ان میں کہ مشخص کھلے طور پر ممنانہ و حدیث و جروبیان کرتا ہے اور علم نظام می کی طلب رہ بے تعلقت اس ممنار میں گفت کو کی جاتی ہے۔

حفرت نے فرمایا کم اللہ تعالیٰ نے اُ مَنَا الحَقّیٰ کا مرتبہ و لی کوعطا فرمایا ہے لیکن شرکعیت کا لھا ظاکرتے ہوئے کسی نے اس کوظا ہر نہیں کیا۔ پھر بھی جب شیخ منصور تدس سر اِنے اس کوظا ہر کمیا تو اس زما ذکے علماء نے اُس کوسکو لی پراٹشکا یا۔ اس وقدت شیخ شیلی قدیں سرؤنے نے میں تعالیٰ کی جنا ب میں عاجزی کی اورع من کیا کہ لیے خداوندا ایشنی منط

ا و کون ساگنا ، ہے جس کی پاداش میں اسے سولی پر انتخابا گیا ہے فرمایا کر جوکو کی دوست اسمبید ظاہر کوتا ہے اس کی بہی سزا ہر تی ہے۔

سوالی: شبی سوال کرد بر درگا و رب کریم منصور را بر دارج را کردی کسیم کی از ایسان منصور بر دوا قضنا مراویتر دوست هرکس کریتر ناش کنداین در انجازیت منسایک منبین صفول بین جیسا کر آما آخرکه بلایم و کتا عقر یک بلا عیری بنیز فرایا کرختین کردیک مسلامی منطق منفق این میسا کر آما آخرکه بلایم و کتا عقر یک بلا عیری بنیز فرایا کرختین کردیک منظام برین برش کا کا فرطه را تخمض شرکتین فلام بریت کیو که حمل می ادر مرکز کوکی شخص جی متصرف حیتین کے مکم سے مرفیاں کیری میل منظار چنا نی بالغرض اگرا فرکسیس کردیا در میرکز کوکی شخص جی متصرف حیتین کے اگرتم خدا و ند تعالی کی مطاب کا فراک دوره برگز ا قرار نبیل میسان منازی بالغرض اگرا فرکسیس کردین از باد میان منازی بالغراض کردیا در میرکز ا قرار نبیل میسان منازی برای منازی و در آمان منازی و در آمان منازی و در اسان منازی برنبیت کاری و در ایری کتابی بیری منازی و در آمان منازی و در آمان منازی از بیری کتابی کتابی بیری منازی ایری کتابی بیری کا با در اسان منازی ایری کتابی کتابی بیری کتابی بیری منازی بیری کتابی بیری منازی ایری کتابی بیری کتابی کتابی کتابی کتابی کتابی بیری کتابی ک

کے یہ موجی وضی اوجین ہیں نہ توکتب اصاویت میں موجود ہیں اور دعتی وفقی اسموں کے معایات ہیں بجران کی موجود ہیں۔ ا توجہ ہی بنا رہی ہے کرکس مجمی صوئی کوشطیات ہیں سے ہیں جو نکر بظا ہوسٹار وصدت الوجود کی موجد ہیں ہاس ہے مکن ہے حضرت خواج سے فیلئے حال میں نقتی فرمادی ہوں اور بعیدی خفرت کا قرن بی نفتی کیا ہوا ور کرگفت ہونا ہی معلوم ہو کیا ہور و دو مرسے یہ اجتمال ہیں ہے کر حضرت نے توکسی صوفی کا قرن بی نفتی کیا ہوا ور کرگفت ملفوظات نے اسے رمول الڈس کی الڈر علی الڈر علی طواف خصوب کو یا جور واللہ اللم بہرجا لی حضرت توفیوی کا خواب موجودی کا جو استدائل میں موجودی ہور وہودی ہی موجودی ہور وہودی ہی الدر اللہ میں فرق ندر آنا جا بہتے کہ دکھ کہ جھٹوں آئی ہوں سندی کے ایک میں جے اوجو ترجہ وہ ہوئی ہور وہوجی ہیں ا العادر ماجى الحزمين الشريفين مخف اورا بل سيت مين سيستفير ، وأعظ بمي منفيه ،

اں کے سامے خاندان کے امتاد مجی ۔ بے گنا وا ن کی کھال کھنچوا کرا ن کو

اللي وال ديا- وه ولى تين روزتك زنده ره كرم كئد-اس كم بعدى تعالىنے

صرت فبدنے فرمایا کرسامک کرمیا ہتے کرحق تعالیٰ کی بے نیازی ادراس کے

البست مهيشر ڈرنا سے اورا وامرکو بجالانے اور منہیات کو مجھور نے ہیں بدی کوث

ے کیوں کر حقیقت انسانی کا کال جو کرمبت کے رابطہ یموقوت ہے۔ معنرت

ات بنا وستى الدُولا ولم كى منابست ك بغير ماسل نهيل بوسكنا - چنا الخير من تعالى ن

الله مجيدين فرما يا ميد و تُعَكُّ إِنْ كُنْفَتُمْ حِجُبُتُونَ اللَّهُ قَا تِبْعُونِينَ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ

ماسول الذكرويجة كراكرتم الشركووست ركحته برتزميري تابعداري كرو بجرالند

مششاه شجاع كوكفارك وروازه يرولسل كيار

1-1825-10

ادر الزاليف متروع كم علم سے تدم بابرنہيں د كھتے جيسا كر صرت بى كريم عليا الصارة وال نے حذیت اِلی طالب کر کھا کرآپ میسے کا ن میں کلم مثر لیے کہرویں تاکہ میں تیا سے كردن تها سے ديان كى كابى مدى انبوں نے كماكر مجھے عاراً تى ہے اس ليتے إلى ا كى كرى اين ين الني اختياركما مول اراس ك بعديد أيت كريد نازل مولى - إنكا لَا تَهْدِي مَنْ أَجْمَدُتَ وَالْكِنَّ اللَّهُ يَهُدِ ي مَنْ يُشَاءً وَأَبِي مِن مُوسَاكِم مزوری نہیں کر اسے ہوایت جی نصیب ہر ملکرا درجس کوجیا بتا ہے موایت دیتا ہے يايت كريداس عفوم كوظام ركردي --

منبز فيايا يرساك كوجا بيدكرونيا يرد نظر كمصد وعبوس كيب كيرل ك أفعاه رجاف ميں مبندوك واراحى كى طرح كوئى اعتبار نہيں ركھتى يشنخ عطار تعدى ا نے زمایا ہے۔ ت

وردوروز مے مثوثے دیگر نواستر بيشت برصي كرو دواد كشس سرطاق

زال دنياج ب عودس أراسة است مقبلأن مرصي كالشدزين جنسن طاق

نيز زماياكرساك كرجاجية كره ياك يبله جائه رخوش بوق جنا يخفق الله الميا كالمرود في الكريمية المريدة المرودي الميدكر جهال دو المرول كم يلت كون تيز ا مثِ غم ہر جیسے دنیا کا چلا جا نا تراس کے بیئے باعث خوشی ہو جنائج ایک شخص العصفرت ملطان الإاسم ادحم بلغي الأكادان يبغه برت اداكي بين كم وخت کے نیچے لیطے ہوئے دیجیا اور کہا کر آپ کو بادشا ہی چھوڑنے اوراس ولت کواختیار کرنے معلى عاصل برُوا ہے آ ہے فرما يا كرعبى حالت بين ئيں اب برن اگرونيا كى ستر ا شاہیاں مجھ کو دی جائیں تو ہمی میں ہرگزاس لذت کوا ن کے بدلر میں فروخت ناکروں

کرازبرونیا د بدوی به باد مباداول أن سنرومايد شاو ادرونیا کی طرح اس کے چاہنے والے بھی جفا کاراور ہے وفاہیں۔ان سے ترتغات المحاكران سنے وُور رہنا چاہئے۔ جنانچ مرلانا روم قدیں سرؤ نے فرایلے مُورشوزيشال كريس بيكانداند ابل دنیا چوک سک دیواز اند

پنانچیشاه شجاع الملک نے لینے پر میرواعظ کر ۔۔ با د حرو یک وہ ایک ا

مه گدایان از بادشایی نعفور برامیداو درگدافی مسبور بیت دیگر چهبنه نودگشت مافظ کے شار و بریک بنزملکت کادکس کئے را

ب يز زما ياك اگركوني صفرت رسالت مأب ستى التدعليه وستم كي درا ثت معنه ماسل كرنا علب تولت جابية كروه حضورستى التدعلير سقم كى ظاهر أما منا بيرونا الساحاصل كرم كيونك بغيرني كروصل التاعلير وتم كى بيروى مف اس كاعاصل ممنا معال ہے۔ اورا گرکوئی بغیرت ابعت نبی کرم صلی اللہ علیہ وہم سے اس کا وعولی کرتا ہے تروه حجواً ہے۔ اس کا اعتبار دائر ناچا ہتے۔ جا چرشیخ سعدی جدوال علیہ لے فرا دري راه برجوراعي زرفت گران شدكرد نبال داعي زفت محال ست شدی کر را وصعف توان رفت بزور بید مصطفی حضرت تبارنے زمایا کرسامک کرما ہتے کر ہروقت بن تعال کی جاب میں عجز نیا زکرتا رہے اورنبی کرم ملتی النّه علیہ ولم کی شریبیت کی پیروی میں فررہ مجرجی کوتا ہی كرس تاكر من تعالى ليف أس قرل أوْفُوالْعَمْدِ يُ أُوْفِ لِعَمْدِ كُمُ كَصِمْلِ إِنَّ اپی بارگا و کامجوب بنا بریں جیسا کو صفرت مولانا روم ندس سرہ نے فرمایا ہے۔ گرش يز أفونوالعِمَالِ يُ كَرَّسُ ال تاكراً وْبْ لِعَلْمِ كُدُ وَيدريار بربم استات اوافزوه و اند أن كروم في كروا في بروه اند

منیز زما یاکسامک کوچا بینے کر پیلے علم ظاہری میں کوششش کرے جب

ہ قا لیا السے ملم ظاہری عطانوبا ہیں۔ تب ورحق تعالیٰ کی یادیسی مشنو ل ہوجائے۔ کیونکہ اس اطنی کا حصول علم ظاہری کے بینہ نامکن ہے اور یہ جولاگ بینہ علم ظاہری کے ماسل بالنڈ ہونے ہیں۔ یہ ناور ہات ہے۔

مچرزما باکرایک دات سب شیاطین ابلیس کے پائ است اورا پنا اپنا مکروؤی اس کے سامنے بیان کیا۔ اُن میں سے ایک نے کہا کرمیں نے ایک شخص کرزنا میں گفتار اسے دالمیا ذیالند۔ دوسے نے کہا میں نے ایک شخص سے ایک سے گنا وقتی گئیا میں ایک اور نے کہا کرمیں نے ایک شخص کوجو کرملم ریاستے جا رہا تھا علم پر سے سے گوا ایس کو اہلیس اعشا اوراس کو مغیل میں ہے لیا اور کہنے لگا سب کا موں سے تو اُنے نے میں کام کیا اس کے بعدا ہے نے یہ ایت کرمیر پڑھی۔

مَنْ يَعْدِدِى اللَّهُ فَلَامُحِشِلُ لَمُ وَمِنْ تَيْفُلِلُهُ فَلَاعَادِى لَهُ

ای بین ای بات کی طون اشاره ہے کہ دامیت اورگرای ای کے یا خدیں ہے الکہ اس کے بغیرکوئی فاعل حقیقی نہیں ہے۔ مگری تعالیٰ نے البیس کو ہم مسئل و ملال کامظہراتم بنا یا ہے اورا نبیاعلیہم السلام اورا دبیاعلیہم ارضوا ن کو ہم بادی معالی کامظہراتم بنایا ہے۔ جنا نچرمرلا فاروم تدس مرؤ نے فرما یا ہے۔ سه مصالی کامظہراتم بنایا ہے۔ جنا نچرمرلا فاروم تدس مرؤ نے فرما یا ہے۔ سه مصحفایا ہے جن وضا صار بحق

حنرت تبدنے زبا باکر سا مک کوچا ہتے کہ اعمال ما لو بجا لاتے اور زاہی سے مزاد کرے کیونکہ جربلاا دیصیب سن بھی وگرں پر نا زل ہرتی ہے دو درگرں کے نسے اعمال ل دجے ہمرتی ہے جہنا نچے حدیث انٹر بعیت ہیں آیا ہے۔ آغیما لکنڈ غیمالک ڈیٹینی

تمالے اٹال ہی تموارے حاکم ہیں ، اگر تہا ہے اعمال نیک ہوں گے ڈو تبا ہے حاکم بھی سلمان اورعاول ہوں گے اورا گر تبا ہے اعمال کرسے ہمں گے تو تبا ہے حاکم بھی کا ذاور جا بہوں گے ۔ نیزجب عیسائیرں نے سکھوں پی غلبہ ماسل کرکے لام نیخ کر لیا تو فرایا ۔ وات اللّٰہ بھی بھی استیف ڈ او ٹھی کی کے بینی میم سلمانوں کا ا بھیل میں حدیث کورگیا ہے ۔ اس بھے انہوں نے ملک پرتس تعریما بیا ہے اس بعدا ہے سے برشعر بردھا۔ مدہ

> پیشم عبت ربکشانوندرت قادر بهی شامت اعمال ما این صورت نادرگذت

حضرت قبل نے فرایا کرسا تک کوچا جیتے کورات ون محاسبہ اور مراقبہ، زص ا ریاصنت اور جن تما ال کی رضامندی میں کوشش کرے اوران کا موں سے بچا لاتے وقت لینے آپ کورڈ و کھے تاکر جن تما ال اس کومعرفت کا مل عطافراویں چنا نیج عدیث مبارک میں اکباہے۔ عدر فانٹ کرتی نہیں تو قی جی زکر کو ٹی اورام و کیر نکم اسمیحضرت علیا المسال اورمعروف اور میب وہ فانیت مطلق ہی ہے زکر کو ٹی اورام و کیر نکم اسمیحضرت علیا المسال نے عوفان کی نسبت اپنی طرف نہیں کی اور جو کوئی وعوی عرفان کی نسبت لینے نفس کی ا کرے وہ اس سے منا لی ہے کیونکہ اس کا صعول بیٹر میں ایست نبی علیہ المسالی والسالی کے

منیوز با با رصن بینے زید گئے شکر تدس مرا کے منگرین کریسے درختوں کے ا او بھول درولشوں کو میانے جانے منتے اور حضرت بینے نظام الدین اونگ اَبادی تدی

ر مورد این کرد نے جاتے تھے اور صفرت مولانا صاحب و ملوئ کے لنگری تھرکھے۔
ان کے لنگری تا ہے تھے اور صفرت مولانا صاحب و ملوئ کے لنگریں پاکہ
اور دائیں کردیئے جاتے تھے اور صفرت مولانا صاحب و ملوئ کے لنگریں پاک
اور کی ازار سے لاکر میرورولیش کو دی جاتی فقی مادر امیض اوقات گیا رہ گیارہ اور
اور کا ازار تھے کا کرنا پراتا تھا۔ مین کما لِ استعداد کے باعث کر اُلجی تُحکم اس وامیں اللہ
اور اُسٹ کرکے کا اُن ماصل کیا ہے۔
اور کا اُن ماصل کیا ہے۔

ئىدۇرايارىماك كوچاجئە كەتاعت اپناطراقىر بائىكە كىيونكە كَفْنَاعَتُ كَنْ فُرُّ ئىلىنى يىنى قىاعت ايسانواد جەجونوچا كەنمەسىكى ئىيى بوتاچنا ئۇشىغ سىدىگ

0-4601

گفت پیشر زنا کارسا ک کوچا بینے کم ہر کسی سے لطف واصان اور خلق ومرقت کیند یا خاکر ساک کوچا بینے کم ہر کسی سے لطف واصان اور خلق ومرقت کی بیش گائے کیرں کرصداور کھینا اور چھگرا فعا و خدا تعالی کاراہ سے روکنا ہے اور میشوں کی عمدہ عادات بیں سے ایک بر بات بھی ہے کہ وہ اخلاق ندموم سے پاک سے چی اس بینے کہا گیا ہے کہ وس درویش ایک کمل میں سما سکتے ہیں لیکن دو باوشاہ سے کے وس درویش ایک کمل میں سما سکتے ہیں لیکن دو باوشاہ سے کہ وس درویش ایک کمل میں سما سکتے ہیں لیکن دو باوشاہ ساک میں نہیں سما سکتے دو وایش سے وہ خصص مراو ہے جس نے اپنی شودی دوروں کا درکوں کا مدروی نیزاس بارہ میں فوایا کہ ایک روزوہ کا وی حضرت با باصاحب کی شکر است ہیں عاضر ہوئے نیزاس بارہ میں فوایا کہ ایک روزوہ کوئی حضرت با باصاحب کی شکر اور سے بین عاضر ہوئے نیزاس بارہ میں فوایا کہ ایک روزوہ کوئی حضرت با باصاحب کی شکر است ہیں عاضر ہوئے اور عوض کھا کہم ودنوں کے درمیان ایک معاملہ ہے ک

ما المانية

سنرت تعبار نے فرمایا کونفا ہر دیجہ دست واجب الوجہ دمرا دہے اور باطن و تیجہ کے مراوہ کے کونکہ صفت مرصوب میں نخی ہوتی ہے بیکن سے مراویا دی تعالیٰ کا علم اوراس کرصوفیا ء کوام کی اصطلاح میں اعیان ثما میز کہتے ہیں۔

حعزت تملیہ نے زمایا کر جرکوئی اپنی ان تھد محا رم سے بندر کھتا ہے اور لینے نئس اور اہٹات اور شہوات سے رد کتا ہے اور لینے باطن کو دوام مراقبہ سے اور لینے اور اتباع سنت سے منوار تا ہے اس کی فراست کہی خطا نہیں کرتی۔

حفرت تعبار نے فراہا کر ورویشوں کے اخلاق میں سے ایک یہ ہات جی ہے۔
السی دور سے کرکر کن تعلیف پہنچے ترور شیں کربی اتنا ہی ورومسوس ہرتا ہے۔
الیے ایک دروایش حضرت سلطان المشاکن تعدی سرؤ کی فعدس بروکی فعدس بروکی اتفاء
کے خاوم سے کوئی امیں موکت سرزوم کی جوسلطان صاحب کوٹا پہندا کی ۔ آپ
ایک کوڑے سے اس کو مارا ۔ پس اسی وقت اس ورییش کے بدن مہارک پر اسکی
ایک کوڑے سے اس کو مارا ۔ پس اسی وقت اس ورییش کے بدن مہارک پر اسکی
کی ضرب کا افزین ہم بوتوا ۔ بعد ہا فرایا کر اس قسم کا معاملہ وحدیث وجود کے فعلم سے ہوتا
کے بوں کہ وروایشوں کے نزدیک وجود واحد ہے اور پر موکش ہن وہی فعا ہم بور ہی ہے۔
اس وجود کی صفا سے رہتی نات کے مطال ہم ہیں۔

منینز ذبایا برسانک کوچاہئے کوعم سیکھے کیونکہ جالت سے برراہ کے نہیں کی اسکتی۔ گلگ شینٹی مشینٹی قالج خاک کیکٹ اِبشینٹ (ہرشے کوئی شے ہے میکن جہل الکشے نہیں ہے۔ کسی کو علم ویں کہ جانسے بیانات میں کرنی عبار کرفیسے بیٹا نچر صفرت با باصاصب نے شیا نظام الدین اور شیخ بدرالدین رجمنز الند ظیم ہاکو فوط یا کوم ایک کا بیان میں کوشر لیت جگم کے موافق فیصلا کرویں ہیں دو فوں نے دگوں نے جو کرجیس القدر ضلیفے اور تنہو ما م اپنے شیخ کے سخم کے مطابات ان دو فوں کے ایس کے معاملہ کو سنا درجہ اِن ہم کو لینے کیشا خومت ہیں واپس اگھے اور کھنے گلے کہ ان دو فوں نے ایس جی کھیا میں کچھا میں طرح کی گفت کی ہے کو اس کے سفتے سے تم پر وحبداور گریے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ شیخ تا میں مرؤ سے براب میں فوایا کر دو فوں فوشف محقے اور تیجا ری کیفیت کا رہی ہوگئی۔ شیخ تا میں مرؤ سے معاملہ ومقا بار کے وقت بھی ایس میں اسی طرح اطعت ویزی سے میش اُور کو کارور دیشی کا اس طالمہ دمقا بار کے وقت بھی ایس میں اسی طرح اطعت ویزی سے میش اُور کو کار کر وردیشی کا ا

سیزومایا کرما کہ کوچاہئے کر بینٹہ تملوق خدا کے واسطے وعاکرتا دہے۔

برشیق بن کوسیے اوری تعالی کی جناب بس عجزونیا زکرتا دہے کیرنکرورسے کے بخالا و کما جلدی قبولی بوتی ہے۔

وکا جلدی قبولی بوتی ہے۔ برزومایا کرما کہ کوچاہئے کر بہا س صونیا و رہے کی کی صونیا و اسلامی خوج ایک جو بہا ہی سے بین انگیا ہے۔

ہمنا کہ دیجو کسی قوم کی مشاہوست بنا تاہیے وہ اسی میں سے بیرقا ہے اسی طرح اواللہ کا تصومشہ ورہے جونویون کے سامنے حضرت موسی میں نبیتا وعلیہ السادم کا اباس می طرح اواللہ کا ن کوف و با سے بیا ہی طرح اواللہ کی اس کی خوج کوپی تعالی نے تعام قبطیوں کو در بائے بیل میں طرف کوبیا کہا تھی موت کے مواہدے موسی میں نبیتا وعلیہ السادم نے می تعالی اللہ میں عرض کہا کہا تھی موت کے بیان کی خوجت کوپی تعالی میں عرض کہا کہ اس کی موسیت کی وجہ سے خواب میزا کر اس کا اس میں عرض کہا کہا ہی کا عرصت کی وجہ سے خیش و با۔

ما سے جیسے بہا می کی موسیت کی وجہ سے خیش و با۔

ا سے مناف تعبان من اور اباسوں میں الہور فرایا ہے۔ بیں انہوں نے ميل حكم كذاب مذكورة تصنيف كى اورستلم مذكوركواس مين بيان كيا- اس كيليد اس قان نے انسان کا مل میں اپنے سامے اسماء کوظا ہر فرا اسے۔ جیسا کم ويعين وليا - إِنَّا جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَنْ وَعَلَّمَا وَمَ الْأَسْمَا والميني أوم عليالسلام مين تام إسماء كونا مرفر إيا- اس كعد لبعد فرط بالمرانسان ل ب لباس اوشكل مين جا بيستغفل موكرايك عبكه يند درسري عبكر طرفية العين مي الما الله من فيه مَد و فيه مَد و الله من الله الله و الله الدسادا عالم اس كى صفات كامظهر ہے۔ چنا نچر حدیث قدسى ميں أيا ہے ا المصفاتي والصفات عين واتى كسماقال الشيخ الكبيرمي الدين بن رورحت الله عليب في نصوص المحكد وحا نسميد، غيري وماسواء ب عالمه الا كحال اللمواج على وجهد البحروالمشات في الموصوف او الزم فى المسلام اوالانداد فى العسل وط

وجونکم ای عبارت کا تعلق حال سے بے دکر قال سے اس کیے اس کے ترجم درت نہیں ۔ ندھ میں فدھ و منزعم )

صفرت قبارنے فرمایا کرسا گا۔ کوچا چیتے کراپنے عیوب ویکھنے کے معبب لاگ<sup>ل</sup> اوجیب و پچھنے سے انجو بندر کھے کیوں کرمن آما ان کی بنیا مندی ادر مین سعا وست اوچی مندمی ہے۔ چنا نچرموبیث مشرکعیت جی آیا۔ ہے۔ طوبی لعین شغیل عیست ا من عیوب النا میں دوس شخص کے بہتے توش نجری ہے جن کی انجھ ہم ہوہیں۔ وہشے منیز فربا باکوسا مک کوچا جنینه کودنوی کرنے سے پر میز کرسے بجو کوئی وعمل ا ہے وہ اس را ہ سے بے خبر ہوتا ہے اور لینے دعونی میں تھیوٹا ہوتا ہے کیول کرا کے پاس توزش ہی نہیں ہے نقش کہاں موگا۔

حدزت قبار نے فرما یا کوس وقت ہم دہلی پہنچے ہم نے سنا کو کروی شاہ دیا ملكت وبل كالنت كوف ك يقد أراب مي في وال ك ولول سع يوسا كودى شاوكون سے انہوں نے كهاكريراكي شخص تقا جركرايك ايك كودى شہ بازار کی ہروکان سے مانگنا بھرتا تھا۔ اب الله تعالی نے اس کوماحرب جا ورجا ا دیا ہے۔ کرمیسی بزار سوار وں کے نشکر کوسا تف سے کر دوی شان وشوکت کے اس ملک کے نتے کرنے کے ارادہ سے نکلا ہے بیں نے کہا ہما ن اللہ اِئ قا نے تمام کاموں کولینے قبعنہ تدرت میں رکھا ہؤا ہے میں کوجاہے بادشاہی ا اورص كرجا بع فيقربنا فساوراس كاتصرف مك سعدا مقاضي چنانجة وكا ين اس نعضو ولها بعد- تُوكِي الْمُلُكَ مَنْ لَشَاءُ وَتَنْفِرَعُ الْمُلُكَ وِتَمَا اجن كر ترميا ہے ملك مخبش سے اور جن سے جائے ملك محبين ہے۔ اس ك مندى مصرع بسع كم عجودك وصوند محدوا مبينوال نرى

حصزت قبرنے فرمایا کر حضرت شیخ فی الدین ابن عربی نے مراقب ہی دکھیا علیرالسادم کما ب فصوص الحکم نائی جو کرمسئلہ وصدت الرجو در پشتمل ہے۔ لیے مبارک میں بھے ہوتے ہیں اُدشیخ کو دھے کو کم فرمانے ہیں۔ کراس کنا ب کوم ومدت وجود کے بیان میں تصنیف کرو کر ذات مطلق واحد ہے جس نے کر ذات

## شربت النجبين صعندانزد دغن بادام نطى معاندد

منافز فرما ياكر ساك كوم بيئيك كو وهدورياضست مين بيبت كرستسش كرساء، ل كافنا م كل نعيب بوشد - كبول كماس مرتبه كمة حصول كم بغير صوفيا وكام ب میں سے ملمان نہیں ہوسکتا۔ چنا نچرا کی صوفی کی لاٹی یا لغ ہر گئی۔ ان سے ب كارون وكون كه كها كرسلها ق قربهت بي - كيف مك دير انديك إذ ن وہ ہے کرجر اپنے آپ سے گزر کر فات من تعالیٰ میں فافی ہو چکا ہوا وربعض ا وعفام مك زديك فائيت إسلام كي بنداي. ب ا کا اسلام اگاساں کیے میرکے چوں شیل داوعم ان کے لداوست كراره مي كماكيات. م ادی آن است کردینے درست محرکان کروہ یقنے وروست منافز فيابا كمايك روزين نهاران نشرليب كامتحدين ديران صافحة كامطا لدكرونا المع يصيف تلا عالم قدى سرة تشريف في المع عين الطاكم والمرا مر برجیا کر کونسی کتاب ہے ، عرض کیا خواجہ حافظ کا کلام ہے اور برہمی کہا ہ كالمعنعت مثاطرات كروت وشت داذيباناك اله ندای کیوابین سندایا، م المكر بيريشدى البطاشقيت نماند مثراب كرنيز مامستى وكردارد

عيب ولجيف ك دومول كرعيب بنين وتكيتي بينا نجام المؤمنين محذت على م كالقديشوري ب اوروك في لأن كريب الابرك في كالشش كالب -دونوں جہانوں میں وروناک عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ بینانچ آبت کرمیراس بارہ وَلَكُ يِمِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِي يُنَا يُحِيِّرُكُ انْ لَيْدِيعُ الْفَاحِيصَةَ فِي الَّذِينَا ا لَهُمُ مَنَ ابْ زَلِيْمُ فِي الدُّنْ نَيَا وَالْلِحِدَةِ يَبْنَا فِي صَرِينَ يَجْعُ ثَمَابِ الدِينَّ سرؤن جاليس سال تك ابني أيحصول كوبند ركعاتا كركسي كاعيب ز ديج سكين حضرت تبليف زمايا كرسائك كربيا مينية كواكركو في حبماني مرض لاحق برزوال وداوارد کرے۔علاج کرنامنت ہے لین اباب سے مایس جرنا زض ہے۔ کیا منواز اورفا على هنين تروي وات باك سے ماورا گردوار ك بين شفا ركھي مان توكرن وولت مندند مرتا . نیز حکیوں او طبیعوں کی رائے بھی ای کے قبضہ قدرت میں ہے اگروہ پہاہے تمان کی رائے بشخیص علیک پرمبائے ورزنہیں بیں اس مخطبی يه حکايت بيان فرما تي کرمکيم آسسن الملهٔ ارکن الدوله بهاول خاں اول مردم کے حکما ين سے خاا ی فیرسے بيان كيا كربهاول خان اول مردم فيرم ديم البيدوں كركہ الله تفاكرميري وم نطلف سے ايک درگھرلوي پيشتر مجھے بنا دينا پينا نچرتم باري باري اي اي نبن ریجند رہے، زاب مروم وفورنے مگا-انفاق سے بازود حرفے کے پہنچات کردمی تعشی عشری سے بدواد کو گئی اوٹوت کے اثنا جلدی آئے کی کسی کونوریک برئی سی تعالی نے ہم طبیعوں کے کفروروئی کورو ٹریایا بینانچ پر لانا روم تدس رفیانے ان إركين الدفاياك ١٠

چ ن تضا أيرطبيب ابليشود أن دوااز نفع خود ممره شود

ما ش کے بیتے کچھ مقر کراد و بی تاکر اُپ واغیت اللب کے ساتھ حق آتا الی کی یادگیں است سنتے ہی اس پرا کے کینیت طاری م کرتی اورا ہی نرائگشت کی طون فسوب کرکے واغیق الیا کہ بہاول خاں را برای مے زفم " دامینی مجھے بہاول خاں کی فرزہ بجر بھی پروا فائیل ہے ، اور تربہاد اکسیا پر بھیاتی ہے کرمبرا ایمان سلب کرتا ہے با وجود یکہ اس کی محاش کی یہ حالت تقی کر کھی کرتی اس کروظ ہد ہے وینا تھا۔ اور کھی گدائی کر دنیا تھا۔ نیز زوایا۔ کہ جہ کہا جاتا ہے کہ فلان شخص کرفلاں سے تعمیت علی اس تعمید مودوہ استعناء کلی ہے جو ما سوی النہ سے فعال کردیے نیا زکردیتا ہے۔

حضرت تبایف زمایا کرخارق عادت کام دلایت کا خاصر نهبی ہے۔ کیوں کوگر الیا کام نبی سے دفوع پذیر ہو قواسے جوزہ کہتے ہیں ۔ اورا گرکسی ولی سے جو کر نتر لیت ما تا ہے ہو زطاہر ہو تولیسے کرامت کہتے ہیں ، اورا گرکسی عام آوئی سے نظاہر زو تو اسے مونت کہتے ہیں اورا گرکسی کا فرسے مرزد ہو تولیسے استدراج مہتے ہیں بچنانچے فرح ن دریاتے نیل کو جہاں حکم ویٹا وہیں جاری زوجا آیا عقا۔

صفرت قباید نے فرما یا کہ حوکوئی چاہے کری سبحان والعالی کا محبوب و مقبول بن جائے ہی کے بیئے ضروری ہے کرمتا بعیت مشرادیت بیس ظاہراً وہا طنا کوشش کرتے حاکدوہ عن آلعالی کا محبوب ومقبول بن جائے۔ بیٹا ٹیچہ اس بارہ بیں نص وارو ہوئی ہے۔ مثل اِن گُٹ نُنٹی نیے بُنون کا اللّٰہ کا آبعونی نیے بیٹ کو او اللّٰہ کوان سے کہ ویے کم اگر آللہ کا کی دوستی چاہتے ہم تو میری تا بعداری کرور جب اللّہ تم کو دوست رکھے گا ) اور جا ہے۔ کا ہروزت می قدا لی سے بدایت طاہب کی جائے ہوں کواس کے بغیر کوئی مقعلو و محضرت قبلہ نے فرط یا کم ایک دوڑا جا ایک ایک تیمتر فیرسے سامنے اور ایک ایس نے میں میں بھیے شیخ اس اللہ ایک بیر کے دیا ۔ استے میں میسے شیخ اس اللہ بیر حکوم سے قیام پذیر ختا ۔ اس نے لا اللہ بیر حکوم سے قیام پذیر ختا ۔ اس نے لا اللہ بیر حکوم سے قیام پذیر ختا ۔ اس نے لا اللہ بیر حکوم سے قیام پذیر ختا ۔ اس نے لا اللہ محتاب کو گرف سے محتاب میں کو میکا اور سے میر سے سامنے کا گرف سے محتاب نے میں اللہ محتاب کا اور اللہ بیا محتاب کا اور اللہ بیا محتاب کا دوران وظیمہ نے واللہ بیا میں سے ایک کو وظیمہ بیلا یا تھا اور لیسے کا دوران وظیمہ نے والی محتاب اور جی بید پوشید و ہے۔ اس پوش مند نے لیے شیخ کے اس امریس دیک مکمیت اور جی بید پوشید و ہے۔ اس پوش مند نے لیے شیخ کے اس امریس دیک مکمیت اور جی بید پوشید و ہے۔ اس پوش مند نے لیے شیخ کے اس امریس دیک مکمیت اور جی بید پوشید و ہے۔ اس پوش مند نے لیے شیخ کے اس کے معابی اس کو دو قدم سے نوباوی در حضرت کا اینا ہی واقد معلوم موڈنا ہے۔ متر اللہ اس کو دو قدمت نے بیب زماوی در حضرت کا اینا ہی واقد معلوم موڈنا ہے۔ متر اللہ اس کو دو قدمت نے بیب زماوی در حضرت کا اینا ہی واقد معلوم موڈنا ہے۔ متر اللہ اس کو دو قدمت نے بیب زماوی در حضرت کا اینا ہی واقد معلوم موڈنا ہے۔ متر اللہ اس کی دو قدمت نے بیب زماوی در حضرت کا اینا ہی واقد معلوم موڈنا ہے۔ متر اللہ اس کو دو قدمت نے بیب زماوی در حضرت کا اینا ہی واقد معلوم موڈنا ہے۔ متر اللہ اس کو دو قدمت نے بیب زماوی در حضرت کا اینا ہی واقد معلوم موڈنا ہے۔ متر اللہ اس کو دو قدمت نے بیب زماوی در حضرت کا اینا ہی واقد معلوم موڈنا ہے۔ متر اللہ اینا ہی واقد میں میں ایس کے میں میں میں کے میں کے متر اللہ اینا ہی کو میں کے متر اللہ اینا ہی کو میں کے میں کی کے متر اللہ کی کے متر اللہ کی کو میں کی کو میا ہے۔ میں کی کو میں کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو کو میں کی کو کی

حضرت فیلر نے فوایا کومیرے کیے کے مریدین وستر شدین اس طرح کہنے ا مشغول اورایک ورسے سے بے نیاز رہتے تھے کویوں معلوم ہمرتا فضا کو زمرا کو اوا ا بیں اور دولت مند لوگوں کی صحبت اوران کے وظا تعن فیول کو نے سے کل طور پر یا تھے۔ اس کے بعد فرما یا کوئیں اور میاں اکبر جو کونہا ول خاں اول مرحوم کے بیائے صفا مالم سے و عاکر دیائے کے بیٹے وکیل بنا کر صفرت کی خدمت ہیں جبر دیا ہوا دیا گیا ا ایک و درسے کی تمرای ہیں کہ رہے فقے اور صفورا فورسے حاصری کی اجازت جما تھی۔ راستے ہیں میاں محتر جر کہ تبایر عالم کی زیادت کے بیٹے مہار شریعیت اگر ہا تھا ام ملا۔ اور میاں اکسے بیلے مگا کر اگر فہاری مرضی موفوییں بہا ول خال کی مرکا دے

ماصل نہیں ہونا۔ چنانچے نمروہ مروہ و کی بدی جس کرحق تعالیٰ نے ہا یت نصیب زما ا مصرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے تیجھے نمروہ کی جلائی ہوئی آگ ہیں جا گئی ہا اس کرحق تعالیٰ کے انجیاء کی ماں بناویا۔ اورجا ہیئے کر درگر ں ک صحبت اورمتا بعث برہیز کیا جائے بلکردگرں کی دُوری اور بدخلی کو لینے بیٹے حق تعالیٰ سے مانگنا اپنا ا بنایا جائے۔ بہیت ،

يارب برخلق را برمن بدنوكن وزميد جهانيان مرايب سُوكن رصنه ولمن مرف كن از برنهة وعشق خوم كيب جهت ويك وكن

یارب برانیم وحسدان چرشوه رایده دی ایم بکوتنے موفان بیرشوه بس گبرکه از کوم مسلمان کودی بیک گبردگر کمنی مسلمان بچر مشود

سن باره سواکسٹی اور ۱۱ و ۱۱ و ۱۱ و باری برسا موقوت ہرگئی۔ مخلوق خدانے سے ت کی خدرت بیں بڑی مخلوق خدانے سے ت کی خدرت بیں بڑی عاجزی اور اہتمام سے وعائی و زوارت کی یہاں ناک کہ ایک اور استان کی خدرت بیں بڑی عاجزی اور اہتمام سے وعائی و زوارت کی یہاں ناک کہ ایک اور تا اس کے قام کا برل تو بین کو با کر در فیص کو جا ہیئے کہ خداوند تعالی کی رضا پر راضتی ہے کہ نگراس کے قام کا برل بین سے کو تک کام مجی ابنیر حکمت کا طام نے نہیں ہے۔ چنا نیے فوا کد نشر بیت بین مکھا ہے بین سے کو تک کام مجی ابنیر حکمت کا طام نے نہیں ہے۔ چنا نیے فوا کد نشر بیت بین مکھا ہے کرایک دروایش محمد پارسا نامی شفے۔ ان کے مریدوں بین سے جب کسی کاکوئی نقصات کرایک دروایش محمد پارسا نامی شفے۔ ان کے مریدوں بین سے جب کسی کاکوئی نقصات ہوتا اور دوان کی خدورت بین شکا بیت کرتا تو آ ہے۔ ہمیشر برفوات کراس بات بین ہی ہمیت ایک وفعرا تفاق سے ان کے اپنے شہرین ہمیں ہے تالے شرے بیٹے انتہ ہمیں ہمیت کے ایک ایک اپنے شہرین ہمیت کیا گئی تو تالے تیرے بینے انتہ ہمی ہمیت کے ایک کے اپنے شہرین ہمیت کرتا کو ایس سے بیٹے ان کے اپنے شہرین ہمیت کرتا کو ایک اپنے شہرین ہمیت کیا گئی تو تالے تات کی ایک کو اپنے شہرین ہمیت کرتا کی تاریخ انتہ کرتا ہوں کی خوا انتقال سے ان کے اپنے شہرین ہمیت کالے کی تو انتقال سے ان کے اپنے شہرین ہمیت کرتا کے اپنے شہرین ہمیت کرتا کی تاریخ کا تھا تھا کی کہ کے اپنے شہرین ہمیت کرتا کے اپنے شہرین ہمیت کرتا کے اپنے شہرین ہمیت کرتا کو کرتا کہ کا کہ کو کیا گئی کی کرتا کہ کرتا کے کا کہ کو کرتا کے کہ کو کرتا کی کو کرتا کو کرتا کہ کرتا ہوں کرتا ہو کرتا کرتا ہو کرتا کی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا کو کرتا گئی کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا گئی کرتا ہو کرتا

و کے بہت برے برت مبتی کتے ادم نع مرکتے شہر کے تنام وگوں نے اس بارہ الله المرات بال عرض كيا- انهول نے صب معمول دي جاب ويا- وگوں نے كيا الله مين كون ي خير اور نفع كى بات ہے۔ بماري فرروزي كا دارو مدارانيس كى نجار المهمارا ایک ایک کمآه دو و سور در بهرمین فروخست موتا نقا ابھی بر بات ہوی ک الله جاراً ومي دورس ورز سے اُئے انهول فيدان كى روشانى كامب يوجيا اُز مع المحرم باوشاه كي شهريس رين والي والي الدون باوشاه في أب وكون و شرک تاخین و تارای کرنے اوقی عام کا حکم دیا فقا اور جونکہ مائے اس قصب الشدة وارتقے بم ان محافن ونن محانبال سعیهاں آتے ہیں لکن برہم کیا ی کربیاں ترکسی کوکوئی گوندنیس بینجاریہ بات من کرشینے نے فرایا کرشہر کے باہر مع روك يات كمان تكمين ب- ورك في باسر جار تنتي كما ترمادم بتراك ا ای شہرک ارد گردشا بی فرج چکر نگاتی دی ہے میکن عجم المی سے اس کوا و تبیس کے سکا۔ کیوں کر بیاں نہ توکوئی کتا تھا اور نہ مُرغ کومیں کی اُواڈا ای فوجیوں ے گرفی بیمعنوم کر کے شیخ کے باس والیاں گئے توانہوں نے ان وگوں سے الماسے فقصان بیں ہی عین صلحت فنی کبوں کر اگر فنما سے کتے اور مرنع زندہ تھتے الصحافي بستم كونفع كما ن الصحاصل برناء

سینز فرمایا کم اگرگوئی من نفال کا مرتنی کے خلات کرے توورا ہاتی ہے نزد کی۔ رہا تے بہنا نچر شیخ دقونی کو رہ ی کوشش کے بعدمشا کئے کہار کی صبح ت بیلر موٹ کہ سال پڑھنے گئے تو ان کوابڈرلیو کشف ، کسک شتی کے متعلق معلوم بڑوا کہ ڈورب ہی سے وقونی نے دہمیت باطنی سے ، اس کوڈو بنے سے بچالیا۔ نازسے نامنے ہے۔

کے بعد سب ایک و در سے کہنے گئے کو کس نے یہ کفر کا کام کیا ہے رسب نے ا کر یا کام شیخ و قونی سے بڑا ہے ہما راکوئی جوم نہیں ہے یس سامے کے سامطان وقت شیخ خاکورسے فائب ہو گئے بیشیخ وقونی ہست جبران ہوتے اور ساری عمراس الانظا سے گریہ وزاری کرنے ہیں۔

من پوزمایا کراگر کُن تن ال کی جناب سے ظلم کی نسبت کرے تو کا وَہوجائے نعوذ با الله منبھا، اس بیٹے کراس نے خود نوایا ہے ۔ اِتّ اللّٰهَ کَنْیَسَ لِنظَلَامِ لِلْعَجَمْدِ ا الحیّین اللّٰد لینے بندول رِنظم کرنے والانہیں ہے ،

منیوزوایا کرسامک کوچا ہے کالیف باطن کوتنام بڑے اخلاق سے پاک کے اس کے بعد جرکھیاں کی زبان ہوائے گا دہ ٹو ژمبوگا بیٹا نجما کیٹنفس جردوں۔ مال مريشي ما بس يعند ك يقتر بها دمين أبا مُرا عقا - ايك روزمير باس أبا المك مگا کرملی نے چوروں سے اپنا ساراہ ل واپس سے لیا ہے مگر فلان تنفس کے پا ایک بیل ره کیا ہے وہ بھے واپس نہیں دینا۔ آپ اس کو بلاکھیں کروہ اس بل بدار میں مجدسے دو حیا نور العالبوے اور وہ مجھے سے شیعے ایس اس کو ملاکر مرضا كباملاس ندرمانا-اس شخص ندكما كرمير سيرجاز روب نديجي عرام كي كهائ کھائی۔اگر ہربات کھیک ہے ترمیں اینے بیل کا بدلرا سخص کے بین بیٹے عثمہ ا ہوں۔ برکبہ کراپنی لائفی اس نے تین وفعہ زمین پرماری اور میلا گیا۔ اس کے پیلے کے بعد جلدی ہی اس تخص کے بینوں بیٹے حکم اللی سے مرگئے۔ اس کے بعد حضر نے ومایا کہ اس توم میں سوائے حلال خوری کے اور کوئی خوبی زیدوریا صنت وہ

ت بخرگار ایا کرایک عالم ایک مرض میں منبتا ہوئے اور کسی و واوارد سے بھیک منبی کے دوریت باطنی کی و زوریت کے بیاس گئے۔ اور بہت باطنی کی و زوریت کے بیاس گئے۔ اور بہت باطنی کی و زوریت کے بیاس گئے۔ اور بہت باطنی کی و زوریت کے ایس کی در ویش کے بیاس گئے۔ اور بہت باطنی کی و مرکبی اور ایسی براحد کر بیا یا۔ الدر تفاق نی نے اس کواس وقت شفا کا طرف بیب فواوی ۱س پراس کے کہا وجو و یکہ آپ نے ساری المحدث ہے۔ اس ورویش کے کہا ہوجو و یکہ آپ نے ساری المحدث ہے۔ اس ورویش کی جا بی ساری المحدث ہے۔ اس ورویش کی جا بی سے ایس ورویش کی بات ہے۔ اس ورویش کی بات کی طرح میں اور دروی مساتاتی کرنے دستے جب ورمیان سے پروہ ما بی میں مشخول ہوگئے اور دروی مساتاتی کرنے دستے جب ورمیان سے پروہ ما ایس بارویمی والما

ه می کسده نے نوبایا ہے۔ سه دومیاں اَں صوفیاں اندلیے ہیر ز تکرارد کا ب و د مہز ایک ادرشاعر نے کہا ہے۔ سه

علم باطن مجومکہ علم ظام ہمچورشیر کے و د ہے بشرمسکہ کے و د ہے پیر میر

صنرت قبلہ نے فرما یا کرما کک کرچا ہیئے کرج بھی اسے تعکیعت پہنچے اس پر اسے کیونکڈ بین سوپی فیم رصوک سے مرے ہیں ادر کھبے کے اُس پاس مدفون ہیں اُل یا تعمت لینے خاص بندول کوعنا ہت فرمائے ہیں بچنا نجیجد بیٹ مٹر لین الکا اور بنعت لینے خاص بندوں کوعطا فرما تا انہائے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے۔ الکا اور بنعت لینے خاص بندوں کوعطا فرما تا ہے۔ اس بیتے چاہیئے کہاس کھنے می مدائے ساتھ صبرت رکھی جائے اوران کی تا بعداری خنیاری جائے اورا بل تفر مددی اختیاری جائے کیوں کروہ توابل وفاجیں اور یوابل جفا-اس کے بعدیر

سارپڑھے۔ سه گرچ زاغار کشارت وہن مناقبت الامر بربادت وہند خیزواماں درامرانمیست نیز سوستے فیتہا بی فداستے گریز الدخداً

ایل دنیا چر*کن سگب و بوازاند* دورشوزایشان کربس بیگانداند ایل دنیبا چرکهین د میرمهین لعنت النگر علیهم اجمعین

 یمن اکیا ہے۔ اشد البلاء علی الانبیاء شدعی الاولیاء شدعلی غیرہ السب سے زیادہ اور مؤت معیم بنیاں البیاء پر آئی ہیں۔ پھراولیاء پران سے کم دوسرون پران سے بھی کم درجر کی اس کے چاہیتے کرجو کچھ دوست کی طرف اسے اس کو خیرد خوبی سمجھ کراس کی رضا کے ساشنے گرون جھ کا ہے۔ اس کو خیرد خوبی سمجھ کراس کی رضا کے ساشنے گرون جھ کا ہے۔

ن يزورا يا كراگر كوني شخص چندروز ايل تفرقه، نوكري پيشه وگون كي مجت كرا اللب الب كراكره ولبوسي ان كوجيور كرابل تع كے باس البات اور كي صحبت اختيار كرك بجريمي اس كولبيت سے اخلاق دميم كا اثر إلىكييزال برگا۔ جنانچیص مجکہ دربابہتا ہے وہ اگر خشک تھی ہر جائے تواس کا اڑ!تی رہ جا —اوراس کودلعنی نوکری بیشراومی کو سرکاری کتر ب میں سے ایک کنا کہا جاگا منیو فرمایا- کوانسانوں کی وکری بہت بری چرہے اس یقے کوجی جگران تیراورتفنگ اورتزیین میلائی جاتی مون-اگروه ایناسراس مبگرز رکھے گا تزنک مرام اورما مك محي عناب وخطاب كاستحق برگا- اورحق نعال سبحانه كي نوكري بهبت عل بہترین شے ہے اس بیٹے کراس نے مرانسان کی طاقت کے مطابق اس برا ڈا لنے کے نعلق فرما ویاہے بینانچرا گر کوئی شخص مربض ہریا بسبب نوٹ درندہ بسبب نوب وشن یا نی حاصل زکرسکتا مود یا برت وغیرہ کی دج سے جان کے یاک عضو کے صاکع موجائے کا اندلیند ہو زخنبی ہونے کی صورت میں السبی حالت ا كاعكم ديا كيا باورها لبت اضطارين موارك كحاف ادرما لبن سفرس فصرفا انطار روزه كاحكام مقرووا فبئه بين اورحق تعالى نفض كابذاء كوجائرته مَكَ - وَلَهُ لَمَا لَ الْكِيكُلِّونُ اللَّهُ فَفَسَّنَا إِلاَّ وَسُعَفَا وَقُولِهِ ثَعَالَىٰ جُومِينُ اللَّ

والمرائده موت ادراته لعبت كى سزاكوا ختيار كما ادراس كم نامر بياس زما زك تمام علماً مرکوی جب و دحکم نام معنرت جلیدتدی سرا کے باش لا باگیا تراپ سمارہ سے تداديثا كا كا باس أنا رويا ادر البيت كدادب ك وي اس كام نامر يم ركودى-اس کے بعد فرما یا کرھنیقت کی مثال ایسی ہے جمعینے کوئی چیز کمسی برتن میں رکھی ہو و مین کی مثال سروش ک ہے۔ چاہئے کرد ل میں توحیقنت ہم لینی توجیداوروان کوت العلاین بوکیونکرنز لیت کی ظاہری اور باطنی پیروی کے حاصل مونا امر محال ہے۔ ت بنوزما یا کرمیاد أبالند اگر کوئی فقص گلای سے باد جود کوئی کما ل ماصل کونا بھی تر مخلوق خدان كالمعجن سے گراه مرتی ہے اور وادئ مناذلت میں وقبل وخوارم تی يجيباكه طارجي بمعنز لاه شيعرا درويا بير وغيره يكن فرقرا بل سنت والجماعت جوكد ومهل الزمنا جرب ادر بابت یافته می بهت سردگ س فرز دالون کی صحبت اوری ل وج سے اللہ تنارک و تعالی سے واصل موتے ہیں اور بہشت عاصل کر بھے ہیں میشوی

گفت پینم علی را کا سے علی شرعتى بب لواني يرول اعدماً ورساية تحت ل اميد بيك برشيري مكن تراعتمبيد برگزین توسایهٔ مرو اله کے علی از حملۂ طاعات راہ فهم كن والتَّداعم بالصواب دراشرروبرش كرواست أناب پوں گرفتی پر کیا کی شو أيجوبوني زيرعي فصنسرزه تانكوية فحزروبذات رأق مبركن وركا يخضر يصلفاق وربسرزف نزكية وراش يس كجاب صبقل أنكيزشوي مر کے گرطاعتے بیش آفرند بهرة بت حزت يح ن وجيد

يخانيجن ونن احمدثناه غازى في بيريط وسومنات كمي كفاركو تاخت والما تربنوں کومعدان کے بجاریوں کے نمیست و نابود کرویا لیکن متحرامل بعض ایسے تنے جنوں نے کمانا پیٹا ترک کرویا تھا امدرات دن بنزں کی دِنجااوشغل میں ایک من كذار الانتبركا أن يرك في الثنبين بوتا منا بكرس طرح بنجر ريوب بيث سيرا ہے اس طرح اُن کے موجو سے اُنی تھی دنبوں کے نصر سے نووان کے اندیجی الكئ فتى اب وصرت جلال الدِّين دُوي قدى كرة في صرت بايز بدُّندى مرة ك میں بیان فرما یا ہے کم غلبہ الكريس اور طيات كے ظاہر كرنے وقت جب أن يام بيمرى مارى جاتى بمتى ـ تز ما يسنف والسفيراس كااثر مبرنا نتفا ـ يكن حضرت بركوتي اثر نبيا منبغ وحزبت فبلر نيمري مامني حزبت شيح منصوركا وانفربان فراياك ائی نیاز کے علماء کے حکم کے مُطابق شیع کوتید کیا گیا: توہ جینہیں کیتے جا کتے گے اورس جیکے: سانفدان کوماراجا کا تقاباس کی ضرب کی تخلیف مار سے والے کوم آلی اى يى كالفقوا دائسدهوالله والله والله والدال كاشان بس كها كيا بي يس وقت د كوفنا ماصل بوتى ب وه تيووزمان سے باس جا تا ہے اوراس كى جگر دج ب أنا ہے ادمات إمكاينه وورم حبائت بين اورا وصاحت البير تقلي وشفه مين جنانج لاجار بو كرحف منعتور كوجيورويا كيا-اس كے بعد نصور في مرور كاننات عليه وعلى الم اكل التحيات السلوة كوليك أدامة مكان مي خاصال خداكي عبس كى صدارت كرنت موت وكجعاب مكان كے بھنت كى طرن الكا ،كى زو كھاكر صنور عليدالصائرة والتلام كيرموارك كے إ ادر تصن بي ايك سُوراخ ہے۔ جنانج حضور علير الصافرة والسلام سے اس كاسب إلا اپ نے جواب می ذیا یا کہ یوف رخوب جو تر نے بھاری شرایات میں ڈالا ہے۔ یا گا

بهنزاد صدسال مرون باتقى معجت بك ساعت باادلياً ساير رمبر باست از دكرين نان فشك اوبراز لواطبق منيز فرايا كرسائك كرجا بيد كريميشري تعان كاطاب رب اورونياك مجت ہ ول میں جگرز سے کیونکر دنیا کا طالب احمق ترین اوی موتا ہے۔ اس کے لبعد الدنوايا لولا الحمقاء لخربت الدينا واكري وترف زيرت زونياكاكا اب مرجاتا ) اورطالب مولی محصل مند تزین او می ہے ، کیونکر فقر کی کتابوں میں عکسا ا کا اگر کو فی شخص مرحنی موت میں وحیت کرے کومیرے مرتے کے بعد مرا المثل مندزین اُدمی کردیا جا دے توواجب ہے کراس کامال دنیاہے بھے اِت ال کوچھوڑنے والے اومی کو دیا جا وے کیوں کوعقل مند ترین میں لوگ میں زکردو س ب فرما یا کوئل کے بغیر علم اوس عیر عقیدہ کے بغیر علی فائدہ نہیں ویتا اوسی مدوالى سنت والجماعت كافيد علام زمحشري صاحب كشاف إنا راعام الداس كى تفسيرك إرويس كما كياب لولا الكشاف لكان العنوان بسوابكن العظم كم باوجرواس على كانصيب زئم العقيده ك لحاظ سهوم معتزلي تفاواس الرب كى نگام اس كے مذہبی ڈالكراسے دوزنے میں ڈالیں گے اس الصحابیے ال تعالى سے علم باغل ك و زخواست كى جائے كيونكر علم كانتيج اجھاعمل ہوتا ہے۔

من بوفروا یا کرسا کک کرحیا ہے کرمنقدی عبادت بعین حِسَّ سے دورسروں کوفا اُدعیہ خے اورایٹا دمیں کرکشنٹش کرسے ، لازمی عبادات جیسے نیا ز، روزہ ، جج ووٹا لُف وفیروسے پارلے کرہے ، مثلاً اگرکسی کوروٹی ، ریاا درائی عزت کے داسطے ہی دی جائے ۔ ترجی کُوڑ توتقرب جوسوتے مرو الا مرمیج از ایج گاہ زائکہ او برخا زامکشین کند دیدہ ہرکور را ردشین کند

نیز فرمایا کرجب اونگ زیت باوشاہ دہل نے لینے زماز کے علی رکھا ہے۔ کے مطابات مضرت سرمۂ کوسول پراشخانے کا حکم دیا ۔ توسرمڈ نے بر مشعر برجھا۔ سہ پچوزست منصور کہزگشت وا راہ مسرمہ بایکر تا زوکتنیم ہیں وار را جب منصور کو بھالنسی دی گئی توان سکے دجو وسے توگوں نے انا الحق کی آیا سنی اور شیخ مرمؤشتے برشوئے تا گیا۔

مروزندم پارنداشدچ بجباشد این بارگران برداداشدچ بجاشد ادراورنگ زیب کوجراکش میشور کاکنات علیه الصلای والسادم کی زیارت م نفی این رات را موتی - ع چون قضا ایر طبیب المرشود

ن بغرایا کرین کا موجت مختیدت کے ساتھ اختیار کرتی چاہیئے کیونکہ بغیرہ اللہ کے سینے کیونکہ بغیرہ اللہ کے سینے کا کوئی فا مُدہ نہیں ہوتا ہے مائی اللہ خاری فا مُدہ نہیں ہوتا ہے اورا گرا بیسا نہ ہوتا تومنا فقوں کو بھی سفعہ کھید انفادا اعتقادی کی بھی ایسا نہ ہوتا تومنا فقوں کو بھی ہوایت فعیری ہوجا تی بیکس ان کو سرویکا گناست علیا تصافرہ والسلام کی صحبت سالے کچھ عاصل نہ ہوا سوائے اس دھید کے کہ ان المنا فقیدن فی اللہ داک الاسفل کی محبت کے دان المنا فقیدن فی اللہ داک الاسفل میں النا دیا اس بیتے بزرگوں نے ذکریتی رہیج سے کو زبیجے دی ہے۔ رہا عی ا

می صور وت درست حتینی کی ملافات کا اراد و نیرے ول میں بیدا موز مجھے جاہیتے وناكوزك كرے اور ونیا والول كرمجى مجھوڑو سے اس كے بعد اس جناب كى طاب ی زجرمیذول کراسے کیوں کرائی کے نیے کے تعنق کے سجاب کوا عظام نے بغیاس الم بنخاامرمال ہے۔ ت

تعلن مجابات ويطاملي چوپيوند والكسل داصلي من فروایا کرمشیع شبی تدس مرؤ نے ایک موزایس چورکوسولی برمرا تجرا ال کے پاؤں کوچہ مااور وعائی کرمیں بھی تیری طرع اپنے کام بعین عشق ہی سبہا الى بروفت متعدر بول تا أتكرا بني جان الين باد يرست ران كردول - م حافظا ورعشق بازى كم ززن بندومباسش

کرائے مرده سوزوزنده جان خرکش دا مناز فرایا کرماک کوچا ہے کو ای ایرت کے درست کرنے میں کوائشش ے دکھورت کے سنوار تے میں این اپنے جگافاق کے درکت کونیں کوئٹ کے ان والمرجى عبادات مين كيونكه مفصد لعيني لفين كامل كاحصول اس كمد بضرحاصل نهيس برسك البرولاناجامى قدى مرؤ في فرط يا ہے۔ م

أدى ألى است كرفيف وروست موكمان كروه يقيف وروست وربود آن سیکر کل اومی زودرو دیوار ندار و کمی! ن وزمایا - کواورنگ آبادی ایک درویش تفاج کرایت زدیک کسی کوانے وينا تفاا گرچه كوئى عالم ياستديا زيشى اس كے پاس آنا زنجى اس كونچھ مانا-الماس كاسمول فقار قبركي فنازك بعد جيكل سے بازار مين آنا اورايك بقال كاكان منتبول ہے-اس کے بعد برحدیث ارمثا وسندمائی۔

المسخ حبيب الماء ولوكان فاسقاء البخيل عدوالله ولوكان زاهدا م بخيل اربود را بيجسوبر بهشتى د باشد بمخب يسنى سخادت كرف والاخداقها في كا دوست ب اگرج و و فاستى بوس دوروں کوفائدہ مہنیا نے والانیک لگوں میں سے مرتا ہے جیسا کر حدیث میں آ ے : خابرالناس من بنغع المناس الوگون میں سے بہتروہ ہے جولوگوں کو نغیر اورلازی عبادت ریا کے ساتھ مرزودہ بربا دمرجائی ہے۔ من کان بسوجوا لفت رب الميعمل عملاصالح اولايشرك لعبادة ريب إحداد مركرتي الث ملاقات جا بتا ہے اسے جا بینے کردہ نیک اعمالی بجا لاتے اور اللّٰد کی عباوت میں کم كوشركي ذكرك، الى يروالالت كرتى ب- اوريرا زضى عبا وات البين تنس كولس كى جاتى ہے زكردوسے كے فائدہ كے يق اوردوسرے كى معابت كرنا لينے فس رعايت بهترب-

ول برت أوركه في اكبراست ازمزاران كعبريك ول بنزاست سيزفراياكم ماك كوچا بيت كراب ول كوحت دياك الأنش سے پاك كيونكه ونياكي محبت تنام كنابرس كى جزيب اوراس كالجيوز ناتمام عبادتر سيسية باور يونزك مراتبه كم ساغذاس دات پاك كى مان زَج كے بغيرادرونيا كى مب کودل سے نگال مینے کے بغر کوچ معبوب میں قدم رکھنا دشوارہے بیٹا پنج نواج مافظاتدى سرة زمات يى:-حضوري كوبمي خوابي ازوغا تب مشوحا نغا

منى ما تلق من تعوى دع المريباولمه

مروزرہ کیونکراس میں بہت بڑا اڑ ہے۔ کے بیٹے ، اور پاشعر پڑھے۔ سمیت سالح ترا سالح کند معجبت طالح تراطالح کند ساختے بود ن بھجبت اولیا بہتراز صدسال بودن ہاتی ا مرتبینی اولیا ہا کیمیا ست کیمیا گرخود براین خونی کجاست

برحير وري عالم امن ازار سميت إمست ورز کیا یانت بے دہاتے نبات يولدا لله والرن كي نظري بيت ترى تا ثير برتي بهد - بيمرية شعرار شاو زمايات ا که د تبر از دیدیک نظرازهمس وی طعة ذند بره به محنسره كند برصيد ف وعواوت شريب ين صرت شيخ شيوخ ولعالم شهاب الدين ممرود دي قدى منتول ہے کوایک سانیہ ہوتا ہے اس کی نفر میں ایس تا شرعوتی ہے کہ ریاں کی نظر پرلیاتی ہے وہ اس وقت بل ماتی ہے جب کرحتی سجاز وتعالی معان ك نكاه بين اليي تاثير ركمي بعقدا يك كامل كى نظر مي - جركم وجودات ہے۔ کیا مجھ تاثیر ہوگی۔ جو کوئی اس کا انکارکرتا ہے وہ انتخ اللی ہے۔ بکداس کی نظر میں زایسی تاشیروں ہے کہ جس پر پڑھاتے اسے 22450 م بنگا ہے بوجانار چنیں بائد کے جرع خرام کو پھانہ چنیں بابد

پر بینی مباتا - ایک روزا نغاق سے فرجی سواروں کا بازار سے گزر بخواا دراس سا درویش کی نظران فوجیوں کے سروار محد بار نامی کی سواری پریٹری ادراش میں ا كى دوداى دفعت كھوڑے سے الزا يا دراميران باس بدن سے آناد كرد مات يهن ليا اوردوك وروسي سوارول كوزهمت كروياءاس وروليش في اس كا فاتحة يكوا النفير مي سائيا-اى كفام في السامات كفاش عى كارف ب میں سے ۔ جی میں اکثر علما راور ساوات تنے ۔ آج یک کسی برافارشند اخراس میں کیا خوبی و ملی جراس پرائن مربانی کی اس درویش نے لیسے فادم کوایک دسكتر ويا اوركها كومرى فرني سريبين لواور بازار سے كوئى چيز فريد لاؤ-خادم وه فران بازارس گیادرجال با تقد بغرشتے مطلوبر کے پرلیٹان حال والیس آیاداس ورولی اس کا سبب پر بھا۔ کہنے نگا بازاریں سواتے جوانات کے میں نے اور کھی ا ان سے میں رہا مطلب کیوں کردواکرسکنا تھا، بچرددیش نے کہا کر کیا تہیں ادی نظراً کا بھی ہے، کہنے لگاسوائے جناب کے اور محدیار خاں کے اور کوئی ا بھے آدی و کھانی نہیں ویتا۔ یس اس درویش نے فرایا کرجب بربات ہے آ بھی اس معالم میں معذور مجواس کے بدیر شعر براصاب كيون زبوكا عشق سعة باوسب بندوك ان حن کے وہل کا صوبے محسسد بارخان نظم أوى أن ست كرويت وركت محولكان كرده بطفت دروست ورادوای پیدرگی اوی نودرو دایدار ندارو کی! منبز فرمایا برا بل دل دوگر ل کسمیت کولازم جاند اد کمجی ای تعمیت ب

ه ویدن ایشان شارایمییاست پهمل تقرشان کیمیانی خود کجاست مشیباعی اگان که خاک دا به نقر کیمیاکنند منگ دا دل کنند مکس را مجاکن آنان که حشیم را به دوصد حیار داکنند آیا بر د کرگوشتر چشمے به ماکنند

ن بنزولها کرسائک کوچا ہے کہ بندگی صرف بی تعالیٰ کی رضا مندی کے کرسے اوراس کے ماسواسے کی طور پر دست بردار موجائے ہے محفرت با باسا دگنج فٹکر دعمترا کڈ علیہ سنے اپنے لیعنی خلفا رکو یہی تصبیحت فرمائی تھی کر اکسطاً عَن کُوللَ وَالْیَالُّسُ عَنْ خَفَلْقِی کہ ماعیت تو اللّہ جا لیا اُن کی کرنا ہا اللّٰ الله علی میں امداد کو سے ناامید ہونا چاہیے

کیونکرمتصد کا حاصل ہوتا اسی بابت ہیں مخصر ہے۔

من بنو فرطا پاکر عاشفاں کے تنصفے ادران سے متعلق کما بوں کے مطالعہ
بین وو تی پیدا ہوتا ہے۔ نیز فرطا پاکر سالک کو چا ہیئے کہ جو کام یاصکی بیشی اکے
کے بیٹے اپنے بینی سے اعاد چاہے تا کم اس شکل سے چیٹ کارا پائے۔ بینا تھا
کے بیٹے اپنے بینی چوروں نے کا بیا ارداس کے قبل کرنے کا اداوہ کیا اس نے
شخص کو داستے ہیں چوروں نے کا بیا ارداس کے قبل کرنے کا اداوہ کیا اس نے
شخص کو طرف متوج ہوکواس کی ہمت باطنی سے اعاد طلب کی اور (اسے لیا فائی اور اسے لیا فائی اسے
شکل میں تفکیل ہوکی جا صربی نے کو کہا ۔ اسی وقدت ان بر بخت چوروں نے لکے
شکل میں تفکیل ہوکی جا صربی نے کو کہا ۔ اسی وقدت ان بر بخت چوروں نے لکے
ماہ صاحب باطن کے بیائی ترم کی استواد جا ترب کین جو م کے بیائے جائز نہیں کیونکہ وہاؤہ

ا نے دیجمااوراس کے خوت سے بھاگ نیکلے اوراس شخص نے وشمنوں سے نہا<sup>ت</sup> الدادراى طرح خليد ماحب ميان محدباران نے جو كومير سے حضرت كے عبيل لقد عناري سے مخفے - يو حكايت بيان زمائى كرايك ون ميں حضورا زواوام اللہ الان كازيارت كے بيئے اپنے گھرسے أد ہا تقا رائے ميں چندوگ ميرہے مراہ و بھے اوران کے ہای سامان سے لدے ہوئے گوراے مقے، ایک جاری نے ں کوخا موش رہنے کو کہا اور ہر حیثان کو مجھا یا کواس جگہ بوروں کا خطرہ ہے ، او کئی اوان سے زبروں لیکن انہوں نے زمانا احتیٰ کروہ بدائدیش بینی ڈاکو اموجود سم تے اور ماری تمام چیزی اوراباس مم سے بھین ایا اور ہم کر با ندھ کرجھل کی اون سے پہلے الناق سے ایک ورخت نظر دارا، سب ڈاکومیر ہے دوسرے دفیقول کے ساتھ اس وخت کے سابی میں بیٹی گئے اور میں سورج کی گرمی اوروصوب میں گریا اجب میں ون کی گرمی ادر سورج کی تمازت سے عاجز ہو گیا نو د ہاطنی طوریں ابنے شیخ کی طرف مترح بوكرع من كياراب كب بك يرتباشا ديجت ربيل كد بجوبني كرمين يشيخ وصزت

التير ما شيرم خود به به به مان کی نظراند تبارک د تعالی پر به آن ہے اور دو مینے کو کھن فنسل ابی کا دارہ میں بیا ووسیار مجتنا ہے کیونکہ خوام بزرگ کو مستقل میا حب ال دو مجھ بیٹے بیں اور اللہ تبارک د تعالی کا بہتی سے فقر مبنا کومیزی شرک بیں پر تے ہیں وَا عاد آیا احد تعالی عن الداد کی صورت پر بر آن ہے کہ کہی قر مسئل معتنا محتنات ساجی احداد اللہ میں جمعی رحمت احد باطبی احداد کی صورت پر بر آن ہے کہ کہی قر احد تعالی اس فررگ کو اطلاع سے مرمیت میں اور دو د ما اور جہیت یا طبی سے احاد کرتا ہے اور کی اسے اطلاع نہیں برزگ گوالڈ تعالی اس کی حرمت کی وجہ سے کسی مطبی بیان کی صورت بیر آبال کی جی جیتے ہیں جرمائل کی احداد کرتا ہے۔ واسخ محد صیدی

خواج تونسون کی طوف متوجر مؤادان چوروں سکے دوریان جنگ دقیال کا پرنگامر برہا ہوگیا۔

ہرطرف سے وک ہا ختوں میں تواریں بیٹے ہوئے دوشے ہوئے اُئے افغان سے

ان میں دیک سیرتھا اس نے ان کو جنگ و قبال سے منع کیا اور دریں طرف اشارہ کو کے

گفتے دگا کری درکیش ہے اس سے یا خفا مطالہ در زمار سے کے سانے مائے جائے گئے اور میری تمام چیسنی ہوئی

ال کے کہنے سے بھے چووڑ دیا گیا اور چورمعائی ما نگھتے گئے اور میری تمام چیسنی ہوئی

ہریزی بھے دواہی نے وی اور بھے اپنے ہاس بطور مہان کے شب باشی کرنے کے

ہریزی بھے دواہی کی نیمی نے قبول دی ، جدہ میرے کہنے سے خطوی کی متام کی

ہری ساخو اُئے اور بھر اپنے کھروں کو اوٹ کئے۔

ہمانے ساخو اُئے اور بھر اپنے کھروں کو اوٹ کئے۔

ہمانے ساخو اُئے اور بھر اپنے کھروں کو اوٹ کئے۔

نیزوایا کر مالک کوچاہئے کہ ہوتت تی ہجائے وتعالیٰ سے عاجزی اوزاری کے مما تھ ہا ایت عاجزی اوزاری کے مما تھ ہا ایت طلب کرتا ہے کیونکہ بغیر ما بیت کے اگر عالم بھی موگا توجی تفعیدا گا اورمز لی اتفاقی تک نبیل بہنے سکے گا ، چنا نجے اس بارہ میں حکا بیت بیان زمائی کرا کی تخصص مسی گل فقد کوئی نے میرے سامنے بیان کیا کہ میں سنے تظم اورفقہ کی تما میں بھی بوقی مسی گل فقد کوئی نے میرے سامنے بیان کیا کہ میں سنے وصفر میں این اللہ بولی تھی اور کی تنا اور فود بیاں گیا اور فود بیاں بیا اورفود جا رہائی رکھا کہ الاورفاز بھی کہی کہی بوضا ایک طوح نخا کہ کہ کا بول کو فوز میں پر رکھ و بنا اورفود جا رہائی رسوجا کا اورفاز بھی کہی کہی بوضا ایک ووز نا ز پر سصفے کے بیاتے میں میں ایا اتفاق برسوجا کا اورفاز و بیان گیا اورفوش کی بیات گیا اورفوش کی سے ایک ورکوش و بال بیٹھا تھا ، خا ز سے فار فع ہو کر میں اس کے باس گیا اورفوش کی اور کھے وظار نیے والو بینے اور کوئی وظیفہ بھی پر طبطف کے بیاتے تبالا بینے تاکوش مین از اس وروکش نے وعا کی اور کھے وظار نیے والویں اس وروکش نے وعا کو اورکھ وظیفہ نوبی بر طبطف کے بیاتے تبالا بینے تاکوش مین از اسے والویں اس وروکش نے وعا کی اورکھ وظیفہ نوبی برایا یا

کے ادشاد کے مطابق میں نے اس درد کو پر مضا میڑھے جب رات کو سونے کے ادشاد کے مطابق میں نے اس در کو پر مضا میڑھے کے اور اس اور کما اور کا بول کو برجے ذبین پر نجید شکا ہوا ہے در سوچ کو ہیں نے سر انحایا اس ایر اہوں اور کما بول کو بینے ذبین پر نجید شکا ہوا ہے در سوچ کو ہیں نے سر انحایا اس ایس امارہ نے در بزی کا اور بھر لربیٹ گیا، اس طرح در بین مرتبر ہوائیکن مجھے ہرگز ایک نوب نے انگرکتا بوں کو چار پائی پر رکھ دیا اور نوو نیچے زمین پر سوگیا اور ایرائی اور کو و نیچے زمین پر سوگیا اور ایرائی ان کا اور کو و نیچے زمین پر سوگیا اور ایرائی کا ایرائی کا ایرائی کا ایرائی کر کا اور کا بی ای ایرائی کر کی کر ایمائی کہ کا در تھو میے نہیں یا تی ساس کے بعد صفرت قبر نے فر بایا ۔ ایکا کر مرتب بیت کہا اور ایرائی کی مذکور تصفرت میاں صاحب نا رومالہ کی خدمت ہی جا کر مرتب بیت کہا ۔ نیز زوا کا کر نقرات بیرائیوں کا منا رہے کی منا رہے کی منا رہے کی اس کے بعد ایرائی کی منا ہوا ہے کہ سے مشرف بولاد کی خدمت ہی کھا ہوا ہے کہ

من الزوایک ایک درویش بهیشری تعالی سے به دعاکیا کرتا تھا۔ که منداوندا مجھے توب الزین دسے بمطلب پر ہے کہ منده افعالی کواپئی طوف نسبت و کرسے اور اپنے ہے کہ اسپان ہیں زوبیجھے کیونکہ انہ ان الی فاعل وہی لیمنی من تعالی ہے۔ بیکن بڑسے افعالی کر گئی اللہ اللہ فاعل وہی لیمنی من تعالی ہے۔ بیکن بڑسے افعالی کر گئی ہے۔ اوب کی رعا بُرت کے بیٹے تاکہ شبطان کا بڑی سے المین نسبت کر ما جا بیتے ، اوب کی رعا بُرت کے بیٹے تاکہ شبطان کا بڑی سے معالی کوئی ہے۔ اوب کو رکھا اور کہنے دکھا مرت بہما اغوی بینی معالی میں معالی نوائی مرح کر اس نے او ب کوئیگا و زرکھا اور کہنے دکھا مرت بہما اغوی بینی معلی اسپر مینی نا طاقہ میں کہ اور میں میں بینی او علیم السیس مینی میں میں میں برائی کوئی تعالی اور میں میں برائی کوئی ہو ہے۔ اگر اللہ میں میں برائی کوئی میں کے دوم کوئی نا مان میں سے برجا ہیں گئی اسپر مینی شروع میں دور ناتھا ن المنا نے مادن میں سے برجا ہیں گئی کے اسپر سے مرح کوئی برائی کے میں دور ناتھا ن المنا نے مادن میں سے برجا ہیں گئی کے ا عوز والی کرماک کوچا جیکے کرمرونت می تعالی سے اس کا نعنل مانگان رہے کے نعنل کے بعیر کرتی عبارت رمیاضت اور فازرد و و کام نہیں آتا ۔ چنانچے ممالا اروم رائے وایا ہے سے

گرد فضلت و مستگیریاشد وائے بھانا کدرسوائی شود میز فیابا کررا کھ کوچا ہے کومت تر ترجید کے ظم سے کمبی فالی ادر ہے گاز در آ المی شے کاظم اس کے بہل سے بہترہے۔ حملیث ا گُلُ اللّٰ بِشَیْحًا مِشِیکُ وَالْجِیْسُلُ لِلْبُقِی لِیشِیکُٹُاد ترقیر) مرجیز کوئی چزہے کرجہالت گُلُ اللّٰ بِشَیْحًا مِشِیکُ وَالْجِیْسُلُ لِلْبُقِی لِیشِیکُٹُاد ترقیر) مرجیز کوئی چزہے کرجہالت

1000

ن بزنوایا کومظا ہم ہی دان مطلق کا ظہرواس طرح ہے جیسے جر بھی السلام ان کا معرون ہیں حضور مستی اللہ علیہ ہم کے سامنے بہیں ہوتے اور ای ان مریم اسام کے مامنے بیش راسویٹا کی مورت ہیں گئے۔ نیزوایا کر ان سبید نواز اخطیہ نے نوایا ہے کر ہوا المسٹنی بجسمیع ، سماع المحل ثنات حتی با بی سعید الداری بنا پر مصرف مودی فد آبش مساحب طمائی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے ۔ م نود آبد عیاں گرز فہنس مدنف ول نمان جوں سکندر اوضع رسول ا منیو کھا ہے۔ ہ

در فی به زم ب عثاق در نی گفید خدایی و محدیکے و یار بیجے منابع مرلانا جامی فدس سر کا نے فرایا ہے ۔ دردید کا محبول ناظراد ست

ودرصورين ليلى ظاهرادست.

اس وج سے وہ بیشش ومغفرت اورد د لوں جا لوں میں عزت واکرام کے منفق ہم گھے۔ چنا نچراس بارویں نص صریح بھی وارد ہم ئی ہے۔ تو له تعا اللہ : مَا اَصَابِکَ وِنُ حَسَدُ اِ فِهَنُ اللّٰهِ وَمَا اَصَابِکَ مِنُ سَیِمَنَ اِنْ فَیْنُ لَفْسِکَ دیعنی جعلائی بھے پہنچتی ہے۔ اور مولوی صاحب کی طرف سے ہے اور چر با اُن پنچتی ہے وہ تیرہے نیس کی طرف سے ہے ، اور مولوی صاحب تدس مر کا فیرٹ شرفین مشرکعیت ہیں فرط یا ہے :۔

اس بنتے جاہنتے کو انسان اوب کے نگاہ رکھنے ہیں پوری کوشش کرے اے بندمر نے نصیب ہو۔ م

اوب تاجی از نصر لا الی بنر برمر برو برجا کرخواہی
ادر عوارون شراحین میں آیا ہے کرفمن لمزم الادب ببلغ مسلغ الوجا ل وہ
حرم الادب فہو لجدید من حیث امن کیظن القوب وصود و دمن الن یہ یہ وجوا الفتول دین جس نے ادب نقیار کیا اس نے دگرں کے پاس جم کھے ہے بات کا یہ وہ کو الفتول دین جس نے ادب افتیار کیا اس نے دگرں کے پاس جم کھے ہے بات اور بسی کے اوب کو تھو ور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کی سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری اپنے کو ترب نیال کر سے دور ہے اگری کے دور ہے الیال کر سے دور ہے اگری کے دور کی کر سے دور ہے اگری کی کر سے دور ہے د

> ع دیل کوزان مبارک سے ارشاء قربایا: ع در پرده عیاں باشم و بے پروه نہاں

سنرت تبائے زیا پار ایک صاحب کا الشخص کی خدمت میں ایک روزان کے
فیے مجست کی بنا پر عرض کیا کہ دو لمیت یا طن سے چھے بھی کچے عنا بہت نوط یئے۔
فیے کہا کہ ندارا محد تنہا ہے یا س نہیں ہے (بینی میرے در بیتی میں کچے عامل ہونا
المحسن میں نہیں ہے ہا وظ کے نے کیا کہ جہاں میرا حصد میں مجھے اشارہ بتلا ہے تے
اس سے حاصل کر سکوں ، کھا کہ مہندو شان میں ایک امیر ہے جو کو مفتریب مانا ان پہنچے
ہے۔ جب ایک تراس کی خدمت میں نہیں جائے گا۔ اس فعمت کرحاصل نہیں کرسے گا۔

ایک روز شور بھاکرایک گلیادیوانی ہوگئی ہے بصرت تبلہ نے برجری تاكيد سے وگر ل كوأسے ار نے كے يہتے بينها اور وكوئى عبس ميں أمّا اس مال پر چینے، اخر کارکسی نے اکر کما کر در کتیا دیوانی نہیں متی بلکر کسی نے اس كوكهيس جيهاويا عقامس يتشدويواؤن كيطرح بصة وارد يريشان مركراوهراوه متی اب اس کے بید لاتے گئے ہیں ادراس نے المینان کا سانس یا ہ كرحصرت في بك أو رو بحرك الإلكام في تعالى كو مخلوق كي وجودك ظامرك في مبت ہے جتا کرمخلوق کا فہورزیادہ ہے اتنا ہی سی سیمان وتعان کا فہورزیا اس لینے کر جبلہ محکوق اس کے اسمار اور صفات کی مظہرہے ایجنانی کذن کاف فاحببت ان اعرف مخلتت الحلق اس بات ك دام ويل ب اس اس نے ہرحیان کے ول میں اولاد کی حیث وال دی ہے کبوں کراس کے الم پرورش کا کام محال ہوتا۔اس کے لعدفر مایا کہ ایک جنگ میں شہید ہونے وال کام کا جناز و پرنستنے دقت ایک صحابی کی لاش کی شاخت نہیں مورمی تلقی سے کا کنات ستی الندُعلیہ ولم سے گزارش کی گئی کر فلاں صعابی کے جنازہ کے بیٹے نہیں مررہی ہے فرمایار تم کوجس پر فالب لیفنین مواس کا پربیط پھا ڈکرو کھوالا طرمیں ووسوداغ ہوں تریقین جا اُر کر دی ہے اس بلٹے کر اس کے دویلیٹے اس بیں و فات پاگئے تخفے۔ اس کے لبد صحابہ کوم نے اسی علامت سے ان کوشا

المحالی المراب ہے سیدھی را وربی — وکی جوزیباً بسکا لمک یکھیڈ فوسکوئ الدوریہ خال میں نوکٹ ہے) — ادریہ صربت مٹریبٹ کم لا تقویات ذریخ الا افوان وللّٰ دریک درہ بھی انڈ کے عکم کے بغیریل نہیں سکتا ) ادریہ قول کو الممکنا مت اشحنت را شحت الوجود- اس کی طرف اشار وکرتے ہیں۔

ن و زوایا کرتا می مقائن مکنات مینیت محکمی علیرالصلاة والسلام سیختر است مینیت محکمی علیرالصلاة والسلام سیختر است الدورد و دمی است در می مرتام اسماد اورا نعا ل مصدر سیشتن بیرا در است اوره نعام عدد دوره یمن ، چار اسو، مزارا درا خزنک سب کے سب موج د ہے۔ میسا کر سے بینے میں اور حقیقت محمدی صلح فوات باری تعالی سے موج د ہے۔ بیسا کر میٹ شرایت میں اور حقیقت محمدی مسلح فوات باری تعالی مین فوری الدیشنج سعدی دم میسا کر میٹ شرایت میں اور حق العربی ما مان مورا ملا موال کل مین فوری الدیشنج سعدی دم میسا کر المان فوری المدیشنج سعدی دم میسا کرد المان فوری المدیشنج سعدی دم میسا کرایا ہے بر میسا کر المان فوری المان فوری المان فوری المان فوری المان فوری المیشنج سی کرد المان فوری المدیشنج سعدی دم میسا کرد المان فوری المان فوری المدیشنج سیدی دم میسا کرد المان فوری المیشنج سیدی سیدی کرد المان فوری المیشنج سیدی کرد المیشنج سیدی کرد المان فوری المیشنج سیدی کرد المی

آدامیل وجود آندی از نخسسنت دگر برچه موجو شدنسند بع تست

یم فرمرده انده بهاست مکناست کرنز دصوفیا دکرام کریمبارت انداعیان ثانبالذ مرعارض وجودا ندود جرومعروض داختلات وکثرت اعراض فینی حقائق مکناسته معدت وجرداد تعالیٰ قدح درنمی گیروچنا نجه کثرت امراج مجسرراهیم

ک طفوظ خاکے زُج کرنے کی مزورت اس بیٹے نہیں بھی گئی کر فیم عمام سے بالاسے اور واص زُج کے عمّاج نہیں۔ مستقرحیم

والديزدوار كي كالميل كي بية وه اس اليرى فدست بس ما من و في كي موسكة بيكن أس بادياني كورن معدت لظرزان وجبور أتين مبارسال كمدوي رہا اورای کے محدود وں کے ساملیوں سے اس نے تعلقات پدا کیتے بینان کے ذریبراس مے ایک و ن شکارگاہ میں اس کی تدم برسی کی اورا یا معاظام رکیا۔ تراس المين اس است ابث أب كرب تعلق ظامركيا مين افركارجياس كومتعديا ياتراك وظيفة يدعف كي يق تلايا الدكما كرايك عكرماكواس كويا ميے باب اُونيکن کمي کواس دازے مطلع زکنا پيغا کنے وہ درکيش تعريباً إرد یک مجا صده کرنا ریا اور ذالمید پیدا کرنے کے لبدود باره امیر کی خدمت بیں حاصر کا نے اس کوحضور رسالت ما ب علبر دعلی الرا التحیات کی خدمت میں بہنجا کرنو مایا کرا تھ لیمی کو فی حاجب کیشیں استے و حصور علیالصلون والسلام کی خدمت میں عراق ک ك بعد حضرت تبل نع فر ما ياكرب بم ميان محد باران عليه الرحمة ك والدما مبر تعزیت کے بلتے کلاچی کی طرب محت توہم نے ان دونوں غرکورہ اپ عیٹے کہ ا کو و بھیا جو کو ایک ہی رومند میں واقع ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کرا ب بھی اس طرح ہندا يل بيتر عمرور دة المارت بل مخفى بي-

نیوزوایا کرتنام موس اسماء بھالی کے منطر بیں اور کا فراسما ع جلالی کے م منظر اسمام البنی بیں سے کسی ذکسی اسم کے تا بعے اور محکوم ہے اور اس کے حکمے مرمنیس بھیرتا ہے۔ چنا نچراس بارہ بیں نفس قاطع ہے۔

وَعَالَمِنُ دَابَّةِ اِلْآهُوُ الْحِدُّ بِنَاحِينَنِهَا اِتَّرَقِيْ عَلَى صِرَاطِيَّهُ مِنْ ورَجِي جِنِي دِين پر چھے والا ہے اس کی چیا ٹی کے بال اس وات پاک کے تبعدیں ہیں۔ لے بادرزہیں اندلیشہ مابقی تراستخواں درلیشہ درگل است اندلیشہ ترگلشن دربد خالسے تربیر گئنتی!

من پزوایا کرمانک کومپاہتے کوئ کُینی اِلْانستانِ اِلَّامَا سَیٰ اولِانَّا اِلَّمَا سَیٰ اولِانَّا اِلَّامَا سَیٰ اولِانَّا اِلَیْنَ بِاکردیا صنت وطاعت میں لانکینی جُاجَرُہُ اُنَّا حَسَنَ عَمَلاً کوا پنا نصب العین بنا کردیا صنت وطاعت میں اور مرابعت کے اوامرونوایی کی بھا اُوری میں خوب مبدی کے اوامرونوایی کی بھا اُوری میں خوب مبدی کے اوامرونوایی کا تَا فِی اَلَّا خِوَیِ الْکَانِی مِنْ اِللَّا اللَّا اِللَّا اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّا اللَّالِّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِّا اللَّالِّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِّلْا اللَّا اللَّالِّلْمُ اللَّالِّلْلُلْلِلْلِلْلِلْمِ اللَّالِيلِّاللْلِلْمُ اللَّالِيلُّا اللَّالِيلُّالِيلُّلْمِ اللَّالِيلِّالِيلِيلِيلِّالِمِ اللَّالِيلِيلِّالِيلِمِ اللَّلْمُ اللَّلَّالِيلِمُ اللَّالِيلِمِ اللَّالِيلِمِ اللَّالِيلِمِ اللَّالِيلِمِ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُلِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ

برشکند و سننے کوخم درگردی یا سے آئ۔
کرد برچنے کو لذت گیرو بیارے زمنگر
کادمی آخرشد و آخرزی کا سے زمنگر
مشبت خاک می عبار کرچتہ یاسے زمنگر
ہربہار آخرشد و ہرگل یہ فرتے جا گرفت
خنچہ باغ ول مازیب وستا سے زمنگر

نیز فرایا کرش سبحان و آما لی کے غیر پر تعروسه اوراس سے توقع رکھنا انسان کرؤمیل وخوارکر تا ہے ، سا مک کرچا جینے کر سوائے بی عزومبل کی جنا ب کے والوکو کی اپنا تکمیادر کر اسمحے اور زاس کے غیر کوخیا ل ہی میں لائے ۔ مه الجرعجرعلى ما كان فى المقدم انها الحوادث امواج وانهار لا يجبنك اشكال تشاكلها! عمن نشاكل فيها فانها هى استار بيت: مه در بجرا گرمرى تو بر تو برد

بون يك ديم إي بمراد بدو

حضرت قبارف فرمایا کرما ک کرچا ہینے کر پیشر حق تما ل کی یاد کے بیٹے خاطر جمع رکھے ادر کہمی بھی حق تما ل کے نور کا خطرہ تلب میں زائے نے سے ، کیر کا اندیشہ غیر کو اہل جمع کے خرمب میں تفرقداوروسواس کہا گیا ہے۔ چنا نچے کسی کے کہا ہے ، - سے مسلط علی

مادام کروزگھت تا ووسواسی ورخدب ایل جمع شرالنّاسی
واللّه کرنم ناس مے فرعناسی نشانسی خودراز جہل می نشناسی
اورتنام مخلوق کے کام کا وارو واراسی اندائیر اسین خودراز جہل می نشناسی
کا وجو وا یک ہی ہے ایبنی ووٹر ن ایک جنس ہیں لیکن "اندلیٹیہ کفر شکے کیا ظرے
ایک کو کا فرکھا جا آہے اور" اندلیٹہ ایان سکے کیا ظرسے دو سرے کو مرمن کہا
جا تا ہے - اسی طرح شفق کو با علبا وا عربیت شفا وت کے شفی اور سعید کو با علبا یا
اندلیٹہ سما وت سعید کہا جا تا ہے ورمز ہرا یک کا وجود اسل میں ایک ہے کا
اندلیٹہ سما وت سعید کہا جا تا ہے ورمز ہرا یک کا وجود اسل میں ایک ہے کا
کے بعد حضرت قبل نے یہ رہا عی برجی ہ

ا کے لائٹی سے پیٹا بھی اوراپٹا پراٹا پالان اس کے اورٹ پر رکھ دیا اور میلاگیا معالی کے بعداُس سادیان نے بنا پالان بنانے کے بیٹے اس پرانے پالان المعالیٰ آزاس بیس سے چندسنہری اسٹر فیاں براُ دیم کیس ، بہت نو کمٹس مجا اوران البے کام میں لایا۔

مخرت فلدنے زمایا کرملا ات تیامت میں سے ایک یا بات بھی ہے الیب وغریب امراض پیدا ہوں گے ،جن کی شخیص اور علاج سے دنیا معظیم الدا الرعاجزة جائي كاسبب سے كرد قديد وكوں كا إرسى ان اس کر مکھا ہڑا یا تیں گے اور نہی کبی اُن کے تجربیں ا بیے امرا من آئے ہوں ا بین بخیر از بر بیض ادگر س کی انگھوں میں سے فعد کی طرح نون ماری بڑا مسین لوگوں کے مجیلی طرف کے وائر اسے شوی جاری مرکا ، جرلوگ اول الذکر الی میں گرفتار ہوئے ان میں سے لعضوں کوزمین ہوجاتی بیکن اکمر مرجانے مع اخواللا کومن میں مبتلا ہوتے ان میں سے کوئی بھی زیجتا، پس جرائی کے مالم میں مروی تا در بخش رحمت الشعليه كو كلما كيا كر حكيم احس الشفال سے جركم ا ول خاں کلاں مرحوم کے معتد علیہ عکمار ہیں سے مختے ۔ اس مرحق کا علاج و کا کھوجیجیں، چنا کچ مولوی صاحب مذکر کے جواب سے یہ بات الل مرتور تی العم صاحب فد كوراى مرحق كے باره ميں سن كربہت جيان ہوتے اور كها بكريو الل ہماری تشخیص اور علاج سے منجا وزیسے کیونکہ آج تک کسی حکیم کے تتجربہ الما نيمي أيليه - اورذكس لب كى كتاب مين اس كا ذكر ب- اکلم شیراندرد با ہ کے شوند احتیاج خود بریشیش کے بُرند نسیز فرمایا کی عرض سے کے فرخن کم کی تمام چیزی الد ثبالک و تعالیٰ کے ملک ا پرکستا یا مرش ہمر چیز دکسس بیک تا دم ومرن ومور و مگسس

ایک شخص نے حضرت ساحب زادہ گل محرصا حب مروم و منعفور کے دمال کے بعد عرض کیا سے

ادلیاءرا بست تدرت دز اله

تیرجست باز ارند کشس زراه

آپ نے اس کے جواب میں یا شار پرسے ا۔

م اگرورو بدیک صلاتے کم عزاز بل گرید نصیبے بم

دگر بکشد تینی تہدید کی بانند کرت بیاں صم مجمع میں ا

ه برچنمیاست برتوی در در در تا نیاستم مدر

پٹنانچراس بارہ میں آپ نے حکایت بیان فرمانی کرشارہ خراسان کی باشا کے زمانز میں ریک خراسانی اس موضع میں آیا، اس کے پاس ایک او نظ تھا جس کا پالان لوکسیدہ نفاء اس نے بہاں کے ایک سار ہان کا نیا پالان طفی سے ل

وب قامت ک دوسری علامت برے کو حاکموں ادر بسرا تدادات عجیب تسم کے کام سرند ہوں گے اور مغلوق خعاان کاموں سے جیران دیا ہر گی۔ کیونکہ اس تم کے کام ز زیہ کے میں دیکھتے ہیں اسے ہوں گے اور نا میں۔اس کے بعد فرمایا کر مکھنے والوں نے یہاں کک مکھاہے کراس دمازی بنا إب سے فن بوكر بات كے كا زاس كومبارك بادكما جاتے كا. فرابا کرمرح داد اینی باپ بینظ<sup>ی</sup> میان بیوی ، بهن عجا نی او وست بار) کا آم الثابر مائے گا دلین بجائے محبت کے وشمن پیدا ہرمائے گا ا جیسا کا ا میں ہے اس کر بھی علامات تیامت میں شارکیا گیا ہے چنا پنے حدیث شریعیا آیا ہے۔ کل ندج علی خلاف الاالعکس ۔ اس سے پہلے اس کامبی ا معلوم نهیں ہرتا تھا اب اس زماز کے مالات ویکھنے سے پورامطلب خلا ہرا ہے لینی برجو وا جیسے باب اور بیٹا، شاگروا دراستا وامر بداور بررا بال ان میں ہرای کے درمیان وشنی پدا ہر گئی ہے، مگراس کے رعکس پہلے نا میں مجبوٹا کینے رائے کاصحبت میں اس کی بیروی کے ساتھ رہنا تفالعین با ثاكروه مربدا ورعورت ليض إب استادهم شداورخاوندك متالبت كست اب معامله اس کے برخلاف ہے۔

متیوز وایا کرفیا مست بر تزین دگر ن پرتائم مرگی اوراس و تست استے گی جا تنام مرگی اوراس و تست استے گی جا تنام دمرتے زمین کے درگئی میں سے کسی سے الله انعا الله انعام سفتے میں نہیں گئی اور بیت الله اندائر الهیت میں بت رکھے مباقی گئے۔ اور تبدیا اوس کی عورتبی ڈگین کھا اور زبوروں سے کاراسے نہ موکر نتری کے ساحتے رقعس کریں گی ۔ اس کے بسا

المستنظم البی سے بہت اللہ کو ذہین سے اعظا کراتھا ن پر نے جائیں گئا ہ اللہ کا تہا ہے۔

تامت با امکل تریب ہرگی اس کے بعد ہو طایا کراولیا واللہ اللہ کی نگا ہ بیں تزم لحمر

المات الملک البوم الله الواحد الفتھارو کل شی ھا لک الاوجھٹ المات الملک البوم الله الواحد الفتھارو کل شی ھا لک الاوجھٹ المرات کے دن کس کی بادشا ہی ہے۔ صرف اس ایک زیدست الدی برجز جا کہ المرات کی بادشا ہی ہے۔ صرف اس ایک وزیدست الدی برجز جا کہ المرات کی ایمن اس وقت میں " المک شی ۔ لفت بھلک نہیں المرات کی بائل کے المین اس وقت میں " المک شی ۔ لفت بھلک نہیں المرات کی تاہیں۔

ان پرداکرتے ہیں۔ چنا نیج بہا ڈس الی ہر شخص کے کام کراس کے اعتقا دکے اس الی پرداکرتے ہیں۔ چنا نیج بہا ڈس جرکہ جارا دطن ہے اگرکسی کردات الجنب الراضد لائن برتا ہے۔ قدر سیاد و فیرہ کردودہ میں جش ہے اللہ النامی برتا ہے۔ قرگم دوائیں جیسے قدر سیاد و فیرہ کردودہ میں جش ہے اللہ یہ لیتے ہیں اورامرا البی سے ان کی ناک سے خون جاری برجا نا ہے جس سے مفاطب کو سے موجا تی ہے۔ اس کے لیدا یہ نے فیلس میں ما فرحکیم میں سے مفاطب کا کہتے گئے مورہ فایا کرکیا ملب کی کنا جر میں بھی اس مرض کا یہی علاج مکھا ہے ، کہتے گئے ماڈ اللہ الین دوائیں ترطیع ہوں کی رائے ہیں اس مرض ہیں در ہوتا تل تین اس کے اور کی اللہ کی اس کے علاقہ میں مرمض کو دور ماڈ باکرسنا گیا ہے کہ ریگنا ان دوہی لیش ماروار لاکے علاقہ میں مرمض کو دور مائی کے دائے دیا جاتا ہے اور سی سجا ذاوار لاکے علاقہ میں مرمض کو دور مائی اس کے جانے والے دیا جاتا ہے اور سی سجا خواتیا ہے۔ مدیث تدری بیان اللہ کی کہا تا جو داغ دیا جاتا ہے۔ امر س کے لیدا ہے سے بہ حدیث تدری بیان اللہ کہا تا جاتا ہے۔ اس کے لیدا ہے سے برحدیث تدری بیان اللہ کہا تا جاتا ہے۔ اس کے لیدا ہیں سے برحدیث تدری بیان اللہ کہا تا جاتا ہے۔ اس کے لیدا ہیں سے برحدیث تدری بیان اللہ کہا تا جاتا ہے۔ اس کے لیدا ہیں سے برحدیث تدری بیان اللہ کہا تا بیان اسے اور تو کہ بعدا ہیں سے برحدیث تدری بیان اللہ کہا تا باتا ہے۔ اس کے لیدا ہیں سے برحدیث تدری بیان اللہ کہا تا باتا ہے۔ اس کے لیدا ہیں سے برحدیث تدری بیان

بغرفرایا کواس زماز میں جوبھی نیا اہل کا را آنا ہے ۔ پہلے کی نسبست زیا وہ برا ہی ہوا اولینے پینٹرو کے بیٹے وگرں کی خوش زوی اور رحمت کا سبب بن جآ تاہیے اولیٹ مشہور ہے کر رحمہ اللہ علی النباش الاقال ۔

ف بنوزیا یا کرما ک کرچا جینے کہ اپھے اعمال رہیں گرے کیونکہ عمل صالح
ا اوری کی طرح جیے جو کہ پڑمڑوہ ورخوں کو سرمیزا ورثنا داب کرتی ہے۔ اس
ع یک اعمال مروعا بد کے ول کوزندہ کرنے ہیں، اورچا جیئے کہ بڑے اعمال اسلیم اورچا جیئے کہ بڑے اعمال اسلیم اورچا جیئے کہ بڑے کہ بڑے اعمال الزہ بی کمیں نہوں۔ باورخان کی مثال یا وخواں کی سی ہے کہ ویشت اگرچ ماتازہ بی کمیں نہوں۔ باورخنواں کی مثال یا وخواں کی سرکھ جانے ایک ماتازہ بی کمیں نہوں۔ باورخنواں کے اثر سے مردوں کی طرح سرکھ جانے ایک اور سے دلی اور ماتا کی بیا واجب ہے۔ تاکہ مروارداعمال یہ کے اثر سے دلی اللہ میں اور باطرنا بھوت کی مطلب خلاج و باطرنا بھوت کے مطلب خلاج مردوں کا جو کی باطرنا بھوت کا مطلب خلاج ہوگیا۔

احت نہوا ہو و الحزاجات مات کا بھمل با بدات کمہ کما بھول بانخاد کم الحق اور الحفی المخال بانخاد کم کا مطلب خلاج المحل بانخاد کم کا مطلب خلاج المحل بانخاد کم کا بھول بانظار بانخاد کم کا بھول بانخاد کم کا بھول بانخاد کم کا بھول بانظار بانگوں کا باندان کمہ کما بھول بانخاد کم کے ایک کا دورہ کا بھول بانخاد کم کا بھول بانخاد کم کا بھول بانخاد کم کا بھول بانخاد کم کا بھول بانظار کا بھول بانخاد کم کا بھول بانخاد کم کا بھول بانخاد کم کی بارد دیا ہوں کا دیکھ کا بھول بانخاد کم کا بھول بانخاد کی بارد ان کمہ کما بھول بانخاد کی بارد دیا ہوں کو کا بھول بانخان کو بالا کا بھول بانخان کی بھول باند دیا تھوں کو کھول باند کا بھول بانکوں کا کھول بانگوں کو کھول کو کھول کے کا کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کہ کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول ک

ت فرایا کرم کوئی خابق حقیقی پزوکل رکھتا ہے۔ اس کے اعتقاد کے اس کونبیب سے روزی پہنچا تاہے۔ کیونکر حق مسبحانہ و تعالیٰ سروی روح الا مطلن اور کینل وضامن ہے -اس کے بعدیر این براسی مقدار ف واتبال ا الْأَرْمَنِي إِلاَّ عَلَىٰ اللَّهِ رِرُقُهُما ، وَمَنْ يَتَوَكُلْ عَلَى اللَّهِ فَهُو كَسَبُرُنَ \_\_ ای طرح اس ناچیز در دلت الے کسی کتاب میں مکھا دیکھا ہے کو صربت کیے فر بدا لملت والدین تدس رؤ بعیت مرنے سے تبل مبکہ پیرکی تلاش میں نفے ا ایک درایش سے ملنے کے لئے گئے جارایک بلند بھاڈر نملوت گزین نظاری ارحرى كفتكر كے بعد بايا صاحب نے فرمايا كريياں تها رى دوزى كا درايد كرنا یاس کروه درولیش نا راحل موگیا اور فر بایا کرانس میتر کدا مظاکرد در کے بر مارو بعد با باساحب نے تعمیل علم کی اور مجتمر واٹ کیا ، اتفاق سے اس نغیریں سے ک كيزا رآيد مؤاحس كمدمز مي گهاس كاليب سزينه نفاه يس فرمايا كرجيكه بيقي خداوند نغانی اس کوروزی پہنچا تا ہے تر مجد کو نہیں پہنچا سکنا،اس طرح ایک اور شخص سے اس تعم کا دا فغر سا گیا ہے جس نے مجتبر خور دیکھا تھا، کھنے لگا کا کہ دودیں ایک پتھر کا توارو ٹی کیا نے کے بید اپنے گھرلایا، جب روٹی کا قا تاسی برای درم کے بار جائی اگ کا کھ الرو برتا اور وہاں سے وہ لی ا عی رہی۔ کے وصد کے بعدوہ توا وی مجرا دراس جگرسے ایک دندہ کرا بائدہ بس کے مزیس سنر گھاس کا پہت تھا، بی نے کماسبمان اللہ اوہ کیسا قا دروخال مطلق ہے کم اس کیڑے کواں جگر جلا میضے والی آگ سے معفوظ رکھا اورایا تدرت كا مارس حب يك السي زيره ركعا اسى دوزى على يو بخا ألا دا- فسرما بیا کرمس وقت طوفان فرج میں فرج علی نبینا وعلیہ السلام کا بیٹا غرق ہو

اللہ نے سی تفاق کی جناب میں عوض کیا کرائے باری تفاق! تہدیگیا بیش خوت ہو کیا تھا

اللہ نے سی تفاق کی جناب میں عوض کیا کرائے باری تفاق اور تھیا ہو کہا بیش سبعار تھالی کے با وجہ ومیرا بیٹا غرق ہر گیا بیش سبعار تھالی کے اللہ وات عمل غیرصا لج ۔ بیشی وہ تیرے اللہ اللہ سے نہیں غفاد کیو نکر اس کے اعمال ایسے نہیں غفے ۔ اسی وجہ سے سیدعل اللہ وجہ نہیں غفے ۔ اسی وجہ سے سیدعل اللہ تھے نہیں غفے ۔ اسی وجہ سے سیدعل میں میں اور ہوم ہو خواب کھٹے اللہ کا میں حیا اہل سخا سیدلہ لاک را و ہوم ہو خواب گفت لا میا للہ لا واللہ لا

نبر فردایا کرین تعالی نے اپنے بندوں براُن کی طاقت کے مطابق ہم جھ اللہ ہے۔ تعولما تعالی اللہ بین کلیت اللہ تفسداً الاوسعیدا الدُن تعالی بہتر کلیت اللہ تفسداً الاوسعیدا الذُن ال بہتر کلیت منظا بن المحت اللہ تفسداً الاوسعیدا الدُن تعالی بہتر بین کرگراس کی طابق ت کے مطابق اللہ عیما کرایا ہے الاولیاء منبیر فردایا کر اولیا والیا الدُن اور مولانا روم نے اس کے ترجم کے مطابق فرایا ہے ، سہ اور الدا والیا والمعال من الدلے ہیں موایا کہ اور مولانا روم نے اس کے ترجم کے مطابق فرایا ہے ، سہ اور این الدلے ہیں فردایا کرما حیب عیال پر اپنے اہل وعیال کی خدمت واحیب ہے اور الین کو موسی میں الدین کو میں مور تیں ہوری کرتا ہے اس بیلئے وہ الین کو کرنے ہیں مور تیں ہوری کرتا ہے اس بیلئے وہ الاگراپی ضروریات کے بیلے کوشیش کریں۔ تو دہ بے فائدہ ہم گی۔ اس بیلئے وہ الک کرچا دینے کر اپنے تم کم کا موں کرحتی سبھا مزاو تعالی کے میروکر کے اپنے تم کم کا موں کرحتی سبھا مزاو تعالی کے میروکر کے اپنے تم کم کا موں کرحتی سبھا مزاو تعالی کے میروکر کے اپنے تم کم کا موں کرحتی سبھا مزاو تعالی کے میروکر کے اپنے تم کم کا موں کرحتی سبھا مزاو تعالی کے میروکر کے اپنے تم کم کا موں کرحتی سبھا مزاو تعالی کے میروکر کے اپنے تم کم کا موں کرحتی سبھا مزاو تعالی کے میروکر کے اپنے تم کم کا موں کرحتی سبھا مزاو تعالی کے میروکر کے اپنے تم کم کا موں کرحتی سبھا مزاو تعالی کے میروکر کے اپنے تم کم کا موں کوحتی سبھا مزاو تعالی کے میروکر کے اپنے تم کم کا موں کوحتی سبھا مزاو تعالی کے میروکر کے اپنے تم کم کا موں کوحتی سبھا موروکر کے اپنے تم کم کا موروکر کے اپنے تم کم کی کی کیا موروکر کے اپنے تم کا موروکر کے اپنے تم کم کا موروکر کیا ہے کہ کو کی کا موروکر کی کرنا ہے کہ کیا موروکر کیا گوروکر کے اپنے تم کم کا موروکر کے اپنے تم کم کا موروکر کیا ہے کہ کے کہ کو کی کرنا ہے کہ کی کی کرنا ہے کہ کی کی کے کہ کوروکر کے کہ کرنے کے کہ کا موروکر کو کی کرنا ہے کہ کی کرنا ہے کہ کی کرنے کی کرنے کی کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنے کی کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا

وأغتنموا بروالدبيع فامن بعمل بابدائكم كما يعمل باشجارك جب بهاول خال ما في مرحوم لين باب كي مندسلطنت بربيطا قواكس مبلغ الله بزار دويير صنرت كي خدرت بين بيميعا ، حصرت نيار نصاس كرايس یں مکینزل انتیموں ربیرہ عور تری علمار اور ساوات میں سرایک کے حدیث تفتيم كويا، كي وكون نے حب ونيا كى وج سے ايك دوك سے كھ ثلاث کی اور کسی وج سے اس کا ذکر محزت قبلہ کے سامنے بھی اگیا، پس آپ کے مك شبل نشكاه كوعنا طب بوكورايا كرابك وباركوحق تما لاف اتنا لمكرشنا خد دیا ہے / دو معلوم کرسکتا ہے کہ اس لوا سے متھیارین سکتا ہے اوراس لوا فلاں جیسیدن ملتی ہے واس طرح واحدی کو فکڑی کی پہنیان کا علم دیا ہے۔ او کسان کوزمین کی شناخت کا کراس زمین میں فلاں فلاں چیز کا شت کی جا سکتی ہے وقنس عليب الباقي اهل حوفيان ادريمار سرياس أوبيول كي وكان ب كا عالى ير معلم و ثناخت مصرخارج نهيں ہے، اگرم چا بين زاپنے اب کا مجذد بوں کی طرح بنا لیں جو کرمبسوں میں بیٹیا ب کرفیتے ہیں ۔ بیکن اصور سے ما یہ ہے ) کا اُکرکو فی شخص نک ہے آتا ہے تردہ مین فیزے پر شیدہ نہیں رہا۔ يع ب كنّا دو كي كنة كر ديكه كرنوكش نهين موتا بين يرساك ما يربولو کے دل میں نیال آیا کرمشین کا کلام اس مدیث کے معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے الدنيا جيفت وطالبها كلاب وونيامواري ادراس كم بهام ف دال ك إن بيناني كما كيا بدر نبست كلام مربري نكنة دميزعا شقال شرح وبهاين وحدسنامست فال ومقالا

والرجيب ين بعد بيط بيل عضروا فودكي محبت مص منزف بما زميض بأنين صور د اين ظا برور تي جو ابظا برخاب نثرع معدم برق تحييل مكن حقيقت بين ده ہ کے بین مطابق تخیں۔ چنا نچے ایک مرتبہ مجھے حضرت کے ساتھ معزے تبلہ معتد المتعليد كى زيارت كريض مان كا اتفاتى بولدارات بين إيك روز الزيل پرتيلولر كے بيے علم ہے، فيتروں نے جسارت، كركے ای كوئي ت اخراز ، اور منگ وغیره کرمعزت کے سامنے کما الروع کیا۔ اپنے اسے زفرالامیں اس بات سے بہت منتحب اور جبران بڑا۔ جب اس کول الماعزيو كرحفزت كي قدم إلى المصيد مشرف برئ أز بكف الكاكراس فلا كي بيت فيبي بصرادات كامي ال كزيكي يرتشريف لائي بصادران فلام كمانف ت کردہ زراعت درد بیشوں کے کام اُتی ہے اوراس کنواں کا آباد کرنا اور ما كاك شد كابرى ابرى معادت كاباعث بالب اس كالجدياني ع بلى فوشى من وروليون كے موال كردى بين عسوم بوكيا كروروبينون كا ے ونجرو) کمانا اور معفرت کا منع ز زمانا شرامیت کے خلاف د فغا اس لیے ر دیست سے تابت ہے کوسدین کا مال بغیراجازت کے کھا نا جارتھے ب بزولا الرويترن كي جه برياص استعب المار بتحرك نبيع برياص اس بلے کریرول کوسخت کرتی ہے اور بینے کو کلائی پر کہیں اور محلے بیں است کا سبب ہے اور کوٹے۔ کے مرے کوالا کرے کوٹا ابی اورائے ان بازن سے احزاد کونا جا ہے۔

القات أوى تعالى كوجارت كے يقي و نظ كے - آيت كريد: وإفوض اسرى الى اللَّه وإن اللَّه لهديوما لعباد منبخ زایا کرمرول کا اخری مزاسیم درمنا سے ادر باشعر راحا؛ ۵ کشعگان فخیریسیم را مرزان ازغیب جاره دیگرات ال رمیان محدمرال نے ۔ جارمرے معزت کے عشاق میں فے بوش کیاکورجب اولیارا فڈ کا یہ حال ہے کورہ بریات پر سیم فی م تے ہی ترا ال حاجت جوان کے اس تے ہیں ان کی ماجنیں ہے۔ ہوتی ہیں، فرمایا کرچونکہ حق مبل وعلیٰ جانتے ہیں کہ یہ بندہ رسیمہ درمنا کی وجے جناب میں عرص بنیں کرنا انود مخود اس کی صاحبت کو پورا فرفاد بنے ہیں۔ پہا أيت كوييم : فاتخان وكيلاس منى يومريما والن كرى ب. ن بزورایا کر برقدل وفعل جرکر کا ملین سے سرزو موتا ہے وہ مین شاہ برتاب اگرج موام ان س كفهم مي زائد اوربشوارشا و زيايا : ر برج كيروعلى على شود كفرگيروكالل ملست شوو چانج خلیده مدبارال ماحب رحمة الذعلیرنے اس ناچیر نرکسانے

راه اس کامطلب پنہیں کرکا مل اگرخوب ٹرلیبت بھی کرسے تولسے ٹرلیبیت ہی کہا جائے گا پرطلاب ہے کہ کا مل بُرثا ہی وہ ہے جس کا ہرتو ل دفعل ٹرلیبت سے برطلاق ہو الذات اولیا اللہ لا شوف علیہ چھرو لا طبعہ چھوڑ فوٹ الملز بیٹ احذواف کا فو فیتعنوٹ ہ اں کلام میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو کوئی صاحب میں ہے وہ می تعالیٰ اس کا میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو کوئی صاحب میں ہے کہ اس کے واسطے اس کے مسامنے کرون جو بنا شرع ہے جیسا کر پہلے بیان ہو جیا ہے اس کے خلاف میں مرفی تعین مال کی مدت میں ایک عدفعی نہیں ہمنے ہوا کا فرص خوان اورصالے لوگا فرمت ہم الرا آپ کومنسی اگی، حلا نشینوں نے اس مال کی مدت میں ایک حلا نشینوں نے اس مال کی مدت میں ایک حلا نشینوں نے اس مال کی مدت میں ایک جو نکر میں من تانی اس میں ہوران ہو کر عوض کیا کہ رکم کیا ہا ت ہے تواب و ما یا کہ جو نکر میں من تانی اس میں ہوران موں اوراس نے ما ایس میں میں میں ہوران کو اپنی اس کے دراسند ہرجا یا ہم اسے اس میں ہوران کو اپنی اس کے دراسند ہرجا یا ہم اسے اس میں ہوران کو اپنی اس کے دراسند ہرجا یا ہم اسے اس میں ہوران کو اپنی میں میں گئے ہے۔

نبزوزها ارسائ کو بیا بینے کوم وقت عاجزی اور بیتی میں رہے کہونکہ اللوب وُغضرو کے مامول ہونے کا بیمی ذرابعہ ہے ۔

تزمبائ ساملا کما لی ایں است ولبس اصلا کما لی ایں است ولبس اصلا کما لی ایں است ولبس مندونها ایک رمائک کوچا جیئے کو لینے آپ کورجود زسیمے کیونکہ مختفرین کے دیک یہ نبیال اکرونکہ اگر ہے۔ ع
وجودت ذب لا یقاس بہد ذیب و نبیک برجمانچ مولا ادوم قدس کے والیا ہے ۔ ع
برجمانچ مولا ادوم قدس کے فیا ہے اولیا ہے ۔ مہمانچ مولا ادوم قدس کے والیا ہے ۔ مہمانچ کو اس کو میسانگ کو اس کے والیا ہے ۔ مہمانچ کو میسانگ کی کو میسانگ کے والیا ہے ۔ مہمانچ کو مولا کو میسانگ کو مولا کو میسانگ کو میسانگ کو میسانگ کو میسانگ کے والیا ہے ۔ مہمانگ کو میسانگ کو می

المشخص نے حضرت فلبر کی خدمت میں حضرت صاحب زاوہ کل عم کے دسال کے بیدو فریا۔ م اوليا، رابست تدريث از الر "يركب يز بازارند مش زراه اوركها آب نے كيوں ساحب زاد وكى صحت اور زندكى كے يافتان ک جنا ب میں عرض زکیا اس بیٹے کرئ تعالیے اپنے مقبول بندوں کی دعا کا نا اید رونبیل کوتا جیسا کرمولانا روی قد کس مرکا نے فرایا ہے:-أل وعا في الشيخ في بمن بروعات نانى است ودست ادوست فداست چى غدااز خود سوال و كدكت ! بمن وعائي خوليش راجون روكث. يس حزت فبكرني اس كرعواب مين استدمايا كربركام بروفت انتتياريبي نهيس موتاء وعاكرنا بنده كاكام بصداور قبول كرناء نركنا اس كرمثيت مرقد ف ہے۔ وہ وات پاک مامک ماک ہے جو جا بتی ہے کر آل ہے۔ اس کی جناب میں وم مارنے کا حوصد نہیں ہے، اکس کے بعد آپ نے ماومن راجمله بهيس روبنيد ما كك الملك است اوراوميد عافے راوروہے وہال كنا اوست مطان برجي فوابدا وكند كمن في أدوارًا في وم وند طرفة العين جهال برتم زند

زبایک مرکسی فیدن ال تعبیر کے مطابق میں دینا میں ظہور کیا ہے۔ ہا ا عدیث بنوی ہے ا-

المسعید سعید فی بطن اسم و النشق شفی فی بطن اسم و النشق شفی فی بطن اسم و زیک بخت پیدا برا ایت در در بر بخت پیدا برا ایت ار در بر بخت پیدا برا ایت ا

بین نسند مایا کر آنسرد مایا گذات علیه و عالی که التحیات والصلون ایک دونایی کے زماز میں ایک کوچہ سے گزرہ ہے۔ شفے ، ایک وائم ب نے آپ کردیجا آلگا کوسیدہ کیا۔ وگرں نے اس سے سجدہ کرنے کا سبب پر جیما ترکئے تھا کہ تام اس درخت اور تبخیراس لاکے کو سجدہ کرنے ہیں۔ بہب سی نشا لا نے اس کو اکس اللہ بزرگ عطا کی ہے تو جمور آبیس نے بھی اکس کی سجد درکیا ہے۔

حضرت نے فرمایا کر ایک روز حصرت با پزیدلبطا می تدس سدہ جنگل ہیں جا عنفے۔ جب تصنیہ عوقان کی جگر پہنچے تو ہم پرگئے اور بوسو مگھنے گئے، لوگوں ماس کی دجہ پر بھبی ، کہنے گئے کو پہاں ایک شخص پیعیا ہرگا حبس کا نام ، بوالحسن خلافی مال میری دفات کے انتے سال بعد پیدا ہرگا اور میری قبر رہے اگر مجھ سے شغید ما جیسا کرمولوی معنوی نے نے دمشنوی ہیں ، وکر کہا ہے۔

فنورما یا کرمیاں احرملقب به دوده واله من نے حضرت قبار عالم تدس رئو ل پیدائش سے پہلے دوسری عورتوں کے درمیان ان کی دالدہ کو دیکھا توان کی طائش اسے و پیکھنے گئے ۔عورتوں نے کہا کہ اسے دراویش توبیگا نزعورتوں کی طوف کیوں تجینا ہے ، یہ بات درولمیشوں کے بیلئے مناسب نہیں ہے ، کہنے گئے مجھے تفہ عورتوں کے دیکھنے سے کوئی مطالب نہیں ہے۔ بین تودیکھتا ہوں کواس اوکی کے ۔ . .

پیٹ بیں ایک و والی کا نشعلہ ہے جس کا عکس عرش معالی تک پطروہ ہے او تفام ہوا اس اور سے متو وم و رہا ہے۔

حاجی خان کاتب دنوش نوبس نے مرکز حضرت تبدیکے داسنے الاعتقادی یں سے تھا۔ مون کیاراس علام نے حصرت حافظ ناصرالدین سے حضرت البائعالم كے خلفاراور عشاتی میں سے مفتے \_ سنا ہے ایک حعزت فبإمالم أندس سرة كى ما أرساحيه حفريت فبإدعا لم أصغرميني ميل أويرا كراكب معالج عورات كے باس دوادار و پر چھنے كے بلئے جاري تغييں يہاں علیبالرعمنزراسنے میں مائی صاحبہ سے ملے اور کہنے گئے کر جھے اس او کے ک سے مرتب ہونے دواجب زیادت کر چکے تو ما فی صاحب سے رہے اکراپ الحاكركهان لےجاري ہي انهوں نے دج بتلائی تر كھنے ملے كر اس كرينے كا میں والیس نے جا ذکر یا لوکا اول مشرق ومغرب کا معالج مرکاء اس کوکس کے علا كى ضرورت نبين بسے اس كے بعد حضرت نے فرما باكرميان محدر مشالته عليم إنس بمن فضادر كعي كعي حضرت تبله عالم كي زيارت كسيلت اس مك بين كشراديا كرتے تھے۔ايك وفعد الفاقا الشرويدس سب بكش بوتے، شهر فدكوركاري ان کے باس آبااور کیمیا کی ترکیب او مصفے کے واسطے ان کوبہت تکبیف ویا اور کینے نگا کرصبے سویرے بتھے ایسامزہ جکھا ڈن گا کراد کی تھے سے عبرت حاصل کی ك، أب نے فرطا باكر جر كير اللَّه جا بتا ہے دہ ہر تا ہے اور وہ جو نہيں جا جتا زام ہوتا۔اورحسب معمول بغیر کسی براث نی اورامنطاب کے سو گئے ، لیکن ان کے ہما نفيرون كوبهبت خرف لاحق بهؤاا وربهبت پریشان مرسقه، جب ارهی رات گزر

تِ اللِّي سے ان کے درمیان مجار ااور تنل دفارت کا سلسلات وع بر ارحقی کر والن بدكت ادر كجروفى بوت مصرت تبارى الم فرات ك وقدت بدونوں میلنے کی اُواز سنی ترصیح کے وقعت نجروریا فت کرنے کے واصطے اپنا اُوی و طرف بجیجا، راست میں اس کی ملتات میاں صاحب موصوف سے ہوئی انہوں الدرجا كركهان جانے موراس نے ساواحال بان كيا، كيف مكے بما سے ساتھ ب چوییں خود مصرت میار عالم کی خدرت میں سا را دا تغیر بیان کوں گا۔ جب مصر العالم تدس مرة كى مذمت بين أتي تركيف على عزيب لوازا! وه كنف رات كو المن الوجاء رب مقرب مارا شوروشف انهين كانتا - اس ك بعد سوت تبد نے فرط یا کراس روز سے ان کی ریاست کا سما ملر کم ورم تا کیا۔ بعد اُ عملیا الدرا لي كها كمرقاصى أوراحد عليات بين كما ل ومنزس ركفنة فض وايك عفران مع ياس أيادروع لي كمياكريس كميا بنانا ما ننا مون أب كسى فارنع وفت بين مجر یکہ مجتے ہیں اکہا ای وقت اس کے سافق محواکی جانب رواز ہو مکتے اورایک كارك ورفعت كے ساير من بين كئے واس كيمياكرسے كہنے مكے كواس دفت بعراد جا دُاوراس كربلاؤ "ناكراس كے بيل ينجے كريں اس نے اس طرح كيا، اس درخت کے پھل اور پتنے دفیر و ہم کھے نیچے گرنا سب خالص سونا نبتا جائا۔ ہی حضرت تعلیانے فرمایا کہ اس تعم کے سب وگ حق تعالی کے داستر کے واک میں اسوائے حق نعال کی طلب اور بہنو کے اور کسی چیز کے بیے کوشش و کرنا جی چنا بخير ديك مر ومحدوناى جركها عب در د فقے اور قصير زشهر ويس است عقم ، كيا نوب زما كتي بين ١-ع

ہوتا ہے وہ بانی کے یقے صدقہ برتا ہے۔ اس کے بعد زمایا کہ اگر دینا وار

الا اللہ کے واسطے مؤرج کریں درائن ایک ان کے ولیس اس دینا کی مجہت کی

ان کی عالی مہتی ہے بخلاف در نیش کے کراس کو دینا کے وجو دسے ہی و آز کلیف

ار تی ہے اوراس کے خربی کرنے اوران اور نے بی وہ خوش ہوتا ہے بگر

ارت بنا بیتا ہے جیسا کم پلید کروے سے چہہے کے در کے با برکی نباست

ارت بنا بیتا ہے جیسا کم پلید کروے سے چہہے کے در کے با برکی نباست

ارت بنا بیتا ہے جیسا کم پلید کروے سے چہہے کے در کے با برکی نباست

ارت بنا بیتا ہے جیسا کم پلید کروے سے چہہے کے در کے با برکی نباست

ارت بنا بیتا ہے جیسا کم پلید کروے سے جہتے کے در کے با برکی نباست

ارت بنا بیتا ہے جیسا کہ پلید کروے کے ابوران نکو سے

ارت بات کے ابوران کو سے

ارت بات کے ابوران نکو سے

ارت بات کی کو ابوران کو سے

ارت بات کی کو ابوران کو سے

ارت بات کی کو بیتا ہے کہ کو بیتا ہے اور سے کہ کو بیتا ہے کہ دینو کے دوسیت

فوصا یا تراخ سے مراوی نفان کی راویس دنیا کا خرب کرنا یا گیا ہے اور وزان سے دنیادارمراویں اور گداسے درویش جو کرئ نفان کے دروازہ سے دولے میں اور ہا وشاہ بھی مراویقے گئے میں جیسا کر کہا گیا ہے۔ ع گدا باوشا واست و نامش گدا

یعنی اگر دیا دارد میا کوس تعالی کی داویی خرق کرے تراجھا ہے بہنا درائیں اور کی اسے بہنا دائیں ہے بہنا دائیں ہے اسے اور ایسے ہے ای خاص کر دیا ہے ہے۔ ان خاص کر دیا ہے ہے اور اپنے سے دور کر نااس کی عادت بھی ہے۔ اسے اور اپنے سے دور کر نااس کی عادت بھی ہے۔ اور اور ان کا اس کی عادت بھی ہے۔ اور اور ان کا اس کی عادت بھی ہے۔ اس کی خاص کر دیا گا گا تھے دوران کو رہوی تیزی سے انے جاتے دیکھتے تر فوات کر رسب حمل لی دوری بی کا تھے دوران کو رہوی تیزی سے ان بھے کر سی انعا کی نے دلکھتے تر فوات کر رسب حمل لی دوری بی کا تھی اور ان کی بھی اور کو بھی بھی کر سی انعا کی نے دلال کی دوری بی کی دوری بی کا تھی اور تر ساحلان کی دوری بھی المنظیم

بستے گلاں چھوڑ کے وصورہ محدوا مہیں والی نرک بینی تمام کا موں سے طلب کا دائن جھاؤ کر تمام ترجیب بنوسی تعالیٰ ال تک پہنے کا بینے کرنا چاہیئے کیونکہ کی مثبی تھا لاٹ الا وجھٹ وسوائے اس کی فالد پاک کے ہر جیزنا نی ہے) چنا بنچر مولانا جائی نذی سروالسامی نے فرطیا ہے اولا اس نواج اگرال وگروزند است پیداست کر عرفیا کشن چنداست مود ل یہ مکے وہ کر درا طوار وجود برداست مربع بیشہ با تو دعوا ہر اُد

جب بهاول خان ٹائی مرحم نے بہلی سیدی جگہ ۔ جس کربیاں بھٹا چا ق مرحم نے بنوایا عقا ہے نی منجد حضرت تعلیدی نوشنوری کے واسط يّاركوا في توصريت والاادائيكي خاز كے بينے اس مي تشريب لاتے - دوري مدز کے بعد فرطا یا کرنا زمیں سو لذت پہلی محید میں ہو تی تفی اس سجد میں نہیں ہوگا برایک بے جاکا الهورپذیری اسے لیمن وگوں نے کواکہ بجا ہے کیوں کال عارت برحرام كاروبيه خرب كياكيا ہے ، مصرت تبد نے فرما باكر بال مكيد اس إ عومت كا دويد نوع كياكيا بصاوراس يروكون كا إنى كا فى كادوير خرج مُراعا لين يان داعث تسام المحري مسجارا وتعالى بمارى طون حرام كالمالنين بيجتا كيون كرجب درا إرا زكل مرتوحق تغال متذكل كى طرف كرتي اليبي جيابه مين جواز را وحوام كا ن كئي مر-اور معدى يُرتكلف عارت كود يكه كرطبع با میں ملال پیدا ہڑا ا زمایا کہ ایسی عارتین زشہوں میں ہماکر تی ہیں اور پر تو ہیے اورل کرد بر تبت غلیم انصبات کی عارات کرخراب وسمار کردیا کرناسے۔ گرخیر

ر این خان سے روٹی کھا تا تھا، اس لیتے ملال خوری کی برکت سے ان کی بیا مارت مغبول تفی اود اکثر واصلین حق میں سے تصرایک روز شاہجان کے من ایک سائل نے مرکسوال کیا، شاہ جہان وسترخوان پر بلیٹھا مُوا تھا، اس ای سامنے سے ایک دو فی الخا کرادر کھی ترکاری اس پر رکھ کرائے وی جب ل دورونی لیے باہر کیا ترکسی وجہ سے ایک امیر کو اس امراکی اطلاع ہر گئی ای اں روٹی کے عوض کئی سرار روپین لفائنے دیا اور روٹی نفو سے لی۔ ب فرا با اراك ال ك دردازه بركوني شخص سوال كرنا زان ك عرايين حروث ت مکد کراس کے عوالد کرویش اور مدسرے لوگ اسی قدر رو سے وال یه پینے اور کئی کسنے کلام اللہ اللہ شریب کے جوانہوں نے نحو وا پہنے ہاتھوں سے العسف مشائخ چشت کی فانقا ہوں کے بیٹے وقعت کرمیرے گئے شفے جو کراب معروبل-ادر قرابا كربرانهين كى مركت بيدكر باوجود يكدا كمرز كا غلب بي ميكن ان الاواب كم فارنع البالي اور موست كي زند كي كزار ري سطيق من فرایا کر اوی کا کوئی وشمن نفنس امّارہ سے زیادہ مخت نہیں ہے اس کیے وشمن منا بعت اورز اضع کے زرایومطیع ومنقا دہو میا تا ہے بخلاف اس کے ر منا بعت اور پیروی کرنے میں دشمنی میں زیادہ توی ہر مبانا ہے اورانسان کو

۱۰۱۰ تا ۱۰۵۰ ۱ سے پہلے کی ہے جبکہ ڈنا اون مغلیہ کی اولاد بدا درننا وقلق دور دیگیرٹیز اڈکا زقائن کا اللہ انگار ہرکز کہتے نفتے گرا خوکا ر دہلی اور مہیش کہتنی میں پاکر اپنے اسلامت کی دا و سے برسٹ کھٹے انھرکس کا نتیج و مجلکنا سومجلکا ۔ (مرجم عنی عنر)

نے ایک تخف کوریا صنت وعیادت میں اپنے سے زیادہ سرگرم دیجھا ایکن الس عدم قبولیت کی وجرسے بست جران مرتے اوالٹر تعالی کی طوف سے ال دی کی کری تھی فتر عوام سے قریت حاصل کرتا ہے اس ہے اس کی عبادے ے۔ تعولی تعالی، اِلْکِیْ يَصْعَدُ الْكُلِمُ اللَّيْبُ وَالْعُكُ الصَّاحِ بَوْلَا الكيت بن ألكم الطيت مع احمال حسد مراد يق محدين اوزعن ما إ لتراملال مراد بيا كيا ہے جوكر اعلى ل حسد كرباري تعالى كى جناب ك إرتا دريد ہے۔ نيوسلطان الرائيم الركام براكراب إينا كھانا ۔ جركانيا كرماصل كرت بور اس كرات وبالدوا بس صرف سلطان عنداس كرا اینا کھانا کھا نے سے منع زبایا و حکیم اہی کی تغیبل میں اپنا کھانداسے ویا القرار کی برکت سے چند وزول میں وہ شخص واصلین الہی میں سے ہو گیاد اس کے ب معنرت فلرنے زمایا کرمٹین مریکے بیٹے بنزلامثا مذکے ہے جس ال ولکھی بی کرنے والی ولین کرسجا کرفار ندکی صحبت کے قابل بناویتی ہے۔ اللہ طرح الشيخ لين مريد كے فلا مروباطن كادامة كر كے محبوب حقیقی كی صحبت ك تا بل بنا دیتا ہے \_\_\_

اس کے بعد فرمایا کر شائل و ہی باوجو و شمنت و شوکت کے دو دو با درجی مقا رکھنے مضے الیک کھلا اور عام باور چی حارجی میں برقسم کے کھانے پہنے مضا دوسرا اندرون خانز کر جس میں هرف روقی اور مبزی کہی تھی اور یہنس اس مال سے حزیدی جاتی تھی جو کر کفش دون می اور کلاہ ووزی سے حاصل کیا جاتا تھا اور جس کم ان بادشا ہوں کی عور تیں کلام اللہ فشرائیے ہی کی مجت کر کے کماتی تھیں، دشاہی خال

کنا ہوں کے مندر میں اوندھا کرکے ڈال دیتا ہے ، اوراً ومی ہجس کو اپنی زیادہ کرئی چرموز پر نہیں ہے ۔ جب پنے نفس کورا ما آنا ہے۔ انداس میں این زند گی تا۔ کر بر باد کرمینا ہے بھی طرح کرسافہ ن مل ناظم ملتان کے اس كونفس قياس بات برأ اده كياكرا بن وندكى كوخطره مين دال كواس الله كالحرام الله الله الله كالمراس كولها في -مرتکب بڑا۔ کنس کے سخت وشن بونے کی دوسری وج یا ہے کہ دوسرا کیمی کبھارسا منے آنا ہے اس بیٹے اس کا خطرہ بمی کبھی ہونا ہے۔ اور کھی بكن نفس سے مرتبے وم تك مروقت والانے د بهنا جا بینے كبونكريا برال کے بیادیس مرجود ہے۔ اور حضرت تقلبہ کا یہ کادم اس حدیث مبارک کے

> إعداعدة ك نفسك الني سين جنبك اس کے بعد قرآیا کہ اس را منرن سے تورہ شخص نجان یا گاہے جو اس کی مرمنی کے خلاف کرنے پر کمرب و ہے سہ نفس رامركدب ووائم خواردار تا ترانی دورش از مردار وار

ایک روز محنزت تعلبہ نے حلقہ نشین علمار کے سامنے فرا باکریں خواب میں دیکھاہے کرمیرے مدندں یا وس کے بنچے معتمت حمید لعینی توا ا ورمیں اس کے اور کھڑا ہو اس خواب کی کیا تعبیرہے اسا اس نواب کی تعبیریان کرنے سے عامب زا گئے، لیں آپ نے بروی ا سوكرى عليه الرعمة كو --- جوكم برم مع متعبقر الدرمتدين عالم منفي اطلب

ن کے سامنے نواب بیان کیا، مولدی صاحب اواب بجا لا نے اور کہا کو مبارک واليونكة قرآن شرابيت عين شراحيت ب ادرجناب والا كدو زن قدم مرزمان م باه ة شريعية أريمنكم يهت بين اوراب بعي بين ، چنا بخريه عده تعبير بركسي كيفارم

الع سلحت ون فبك، ن ولا إكرا لله دالان كا اولاد حب طرح بعي براس كا دب ل واجب اورصروری ہے۔ اور ملاقات سمے وفست تعظیمی کوا پ ورسوم کا لحاظ کو یا ہے کیوں کران کے آباؤ وا جداد کی جنا ہے اللی میں ہیں موست و وصف وحرامت موتی ہے الدووالي ولاو كرمين ومورو تفيل اورير بحي ثابت ميسكران ك اولادين س ب كر في شخص كمن كى ملاقات كے يشئ أنا ہے تو وہ مقبول ابنے مرتف سيديدة تك الراكان كرد كيمتنا ہے كر و مخض ميري اولاد كے ساخذ كمن طرح مينين آياہے ، بنا في حضرت إلى احب كيخ لشكر جمنة الدُّعليه ك سجا وكوشيين مي سع وبكشاهب الی مثان وشوکت کے ما تھا یک نصب سے گوئے اس نصبہ میں ایک صاحب ل واكرت تقصة أن كي عمراس وتعت إيك سوجا ليس سال كي متنى بي خبرين كران كيفتهال کے بیٹے ان کے راہتے میں اُکر بیٹی گئے ، جب وہ صاحب وہ ل بیٹھے تو رہیسے المعواق كے ساتھ و إلى سے كروكت اوراس درويش كى طرف درا بھى ترج دكى بيل ك فقرنے ان کے گھوڑے کے باؤں کو برسردیا اور دائیں اسٹ آیا، ماضرین کے ان کراس باس برطامت کی تر مجنے مگے کراس شخص کے احداد مشار کنے چشت الم بہت اس انتظار میں منصے کرو مجھیں کس طرح فقیرہاری اولاد کی عزت کرا اسے بڑا کہ مجھ مسكين كي ان كي بارگا و عالي كاب رساتي نامكن نفي مجبوراً مي ندر تعظيم بجا الربا-

جب ما سرزادگان دبار دی کے درمیان کسی وج سے اختاد ف پدا جرگیات خرا حِرُمِطَتْ كِرَاسِ فَقِيْرِ فِي فَاصْنِي صَاحِبِ دَصِيدِ مَا قَلَ رَحْمَتُهُ الشَّهُ عَلَيْهِ } اورعا فظ صا د عمد جال ملیا تی رحمته النه علیه اسے پر مصاہب، مگراس کے باوج در صورت آبا وجمنة التدعليه كااولا وكي مي نجرنوايي كرشف اورنا جائز دوورعا بهن كے ارث پاک وصاف عظف اورجب تمازع کے وقت ان کے پاس آئے تر و کیما کرمام جہاردی قاصنی صاحب کے بیٹے بدوعاکرتے ہیں اورساکا بن مگہر حضرت مافتا ك ين بين روك كلمات محقة بين الى طرح ألمج نشريب ك خاندان مين مجارا ال برگیا توزیقین نے حصرت قاصی صاحب دناصلی هم ما قل جم کی مشرعی عدالت کی رجوع کیا، جب ان میں سے ایک فریق نشرعی قانون کے مطابق جمولا ابت ترويل منصرة كرخا ففأ وميم تقيم بوكيا اوران لوگون كادم تورې كيا كرم روز توك أي كى نلاوت كے بعد قاصنى صاحب محك من ميں بدو عاكر نف دان حالات كى وج حضرت فیکرنے ماجزاد کا ن اور دو اس سے خاندان کے درگرں کے ورمیان اور

سبین فرمایا کرمورت کے واسطے زبیغیری ثابت ہے، زمیدۂ قضا، زبیت اینا اور زسجا درشینی مگر با وجود اس کے حاجی شیخ احد کی موجود گر میں جو کر ریک مرصال اور ستیق سجاوگ شفے ، حکومت نواسان نے وزیا دوون کے لا لچے کی وجر سے حفرت بہا و لدین توکر بالڈ تی رحمته اللہ علیہ کی سند سجاوگی پر ایک عودت کو منفر ریس تمام کوالے اس روز سے مشارہ خواسان کے حکم بین خلل ظاہر یتو اواس بیلٹے کر بعن مروان کا میں

و الریان فی م کو دیکھا کومزار مبادک سے میدو تک بابر م کرد واتے ہیں کران کو المارکریمان سے نکال دو سے مورتوں کوان کی مند سجادگی پر انہیں و نورس فی المان ایکے عکم سے بٹھا یا گیا تھا۔

## مشنول برگیا، دوبا دوما خذه کیا گیا ادرویش مرگیا-سه تومشومغرور برسیم خدا دیگیرسخت گیروس آرا

ا وزاتسلام خاں نے بادل خاں مرحرم کا تول تصرف تبلیک سامنے نقل کیا المسيح وجب كرمين مصرت فبارجيساكا مل وكمل شيخ ركستا برن الوكام ادر ل بي ي كون بھے كرئى پرواونىيں ہے ،ك ب فيد ولاياكم تام برون ورائلك والم الدور كان است وطالعة مرج واست عليه افضل الصافرة واكمل الخيبات إي-معاورام مع زمایا کرتے منے کومیری ٹا لوائ تحفی کا بے جکسی وضعی ا اوراس کے رہنے والدن کروشمنوں سے شرباتا ہے جی شخص نے اس کو تا راداس کی اطلاع پرا فلباد کر کے گوشتر عاقیت اختیار کر بیادہ دشمنوں کے شرسے و کیا اور س نے اس کو تھو طام ان کواس کے کہنے کے مطابق علی زکبا دہ وشمن مون زميل وعوارية ا- وصاعلينا الاالبلاغ المبين وماراكام اسم معدی کام احکام شرع لین اوامرو زاری که کهول کھول کربان کویں جس نے و دلسے قبرل كريا اوران برعل كيا دونفس يشيطان كونسے اورونياك ل ارداد با خوب مع نجات باكيا ورحب في منان احكام ك ما في والركيفين كرامى كى اسى تعدوه نفس وشيطان كے المحقول بي كفاد بوك جاؤں کے عذاب بیں منبلا ہرگیا جب حضور علیدا تصافیۃ وا سلام پر زمانے ہیں مركسي كاكيا مقام ہے. ہركسي كوشرلعيت كى تا بعدارى كے مطابق بى افغ ماسل اوراس کے بغیر سعادت دارین کا حاصل مرنا از قبیل محا لات ہے۔

فیم کے سامنے اس کی مستورات کا فیمہ سکایا گیا اور سرروزشا ہی ملازم وہاں آکہ جاتھ ورگروه اس کامنورات کے خیر میں اُتے جاتے اور دواپنی اُلکھوں سے بانظار کا كرتا، بعدروز كرنت نے كے بعديں نے ديناكى بے وفاق سے نعیب ماصل كى اللہ يس سو جا كرامور دينا مين مشنول بونا نضول مصداورا بل دينا نقية الكيزين وجنا فيا برے گریں مرجود عقامیں نے لینے اہل وعیال اور فقرار وصالین لیفندیم کردیال سب سے و خصدت ہوکر حق افغال کی طلاب ہیں اس طرف کور دانہ ہو گیا اس ارادہ کوکسی دروش کی خومت میں رہ کوارراس کی رمبری میں حق مبحا زار آما لی کی باویس لیا بقية وكزارون اب موشق تمتى سے اس جكري نے اپنا مبرتلاش كريا ہے ال النف مطلوب كريايا ب اس ك بدر حضرت في المرجب تك ده وزاء ما ام میں شغول دا اورسے حصرت کے تا ن مبارک بری مان جان آفرین کے

زیا پاکرٹ ال کے طور پراگرکسی کو زندہ تجربی دفن کو یا جائے اوروہ وہاں ہا ، ا سال کا بہ ایشے اوال کی پا واش میں طرح طرح کے عذا ہے جمیلنا کہتے اور اپنی انگرا سے مثا صدہ کرنے اور مچراس کو دینا میں واپس بھیج و یا جا تے تو بھی وہ صدا بہت خواد مذی کے بغیر اپنے نفیس امارہ کی بیروی سے بازنہیں ہے گا بچنا نجے نفوت کا چند سال تک طرح طرح کی مزا اور عذا ہے کا مزہ پیکھنے کے بعد باو شاہ کی تعریا فی تعریا فی ا

المعصيم الكيب خراساني اجرص كالميندره مبزارده بسياه رسنهري اشرفاي الست التين الي بياك إلا الدوعاكي و زخواست كي او رحضرت تبديما لم ك راح مباك ال ڈاب کے بہے بائج سوا شرقی خیرات کرنے کی ندر مقر کرکے چاد گیا کے بعداس کرسا رامال مل گیا میکن نذر معین سکے پر را بیٹے بغیر اینے وطن کروے منظمين جردول فصاس كامارا بال واسباب وُسط يا اوراس ربعي تملّ كروياء ا ما ن کے کلالوں نے ۔۔ جن کا وس سرِار دومیا کم ہوگیا تقا۔ بیرے لدماک در زواست کی اور با یخ سور در بدحضرت تعبدها م کے ابصال اُڑا ہے ت كسنے كى ندر مقرركى ميكن بعديس اس شرط كو پرداز كيا چنا نچ ففور سے ہى ان كا نام ونشان تك مث كما اوروه مال دومرول ك كام آيا-منت تنبه في نايك التجاادة كمية حفرت من مسبحانا وتعالى يركن بها بيئة زكر المريكيونكراس كى دات پاك تدميم ب اور ذارت قدم پرنكيدكيا جا ي اولاس قا کاجائے تراس کے پراہونے اور تعیشہ رہنے کی امید ہوتی ہے جس نے ت پر پر ابجرومد کیا اس کواس نے کھی صافع نرکیا داسی اثنا ہیں حاصر من می ا نے کہا کہ آیا تکیے خداونہ تعالی پرکر ناجا ہے کے کہ وہ ہما سے حال کرد مجدر اسے ان خداسے التجا كرنى جا ہيئے افر ايا كر صفرت ارا بمين خديل الله صلى الله على نبينا وم كوجب أكسيس في ما كميا توجيراتيل عليالسادم في اكركها كم اكرائب كوك في و الزفرها وين اكب نے فرايا كر مجھے تم سے كو أن حاجت نہيں ہے اوران العاجت ہے اس سے کہنے کی کوئی صرورت نہیں ہے ، دہ میرے کہنے اللي مريع ما ل كوجانيّا ہے، اسى وج سے من سبحا يزا و تعالى فير اس الله الله الله الله الله الله الله

ایک سال جب مک منگھردمیں مکردی آئی اور دامن کردمیں انڈے ا کی و کھے دنوں کے بعدان انڈوں میں سے بیجے نکانا شرع ہوئے جنہوں اور سبزه کو کلها تا نشروع کیا مزایمین منع حضریت تعبار کی جناب میں وعا کے وا اراری کی کیونکراس سے پہنے ماروی لوگوں کی مزرد مات اور کھاس ونجرو کو کھا منی حضرت نے فرایا کرمیری طرف سے محفرت قبلہ علم کے ایسال ثراب ایک الافتال میوه خیرات کیاجا ہے امید ہے کومیر سے تین کی رکت تل جا دے گی اور کھینتی کو اس سے کوئی نقصا ن نہیں بہنچے گا، حاصرین نے ملا اوفائين بين سے جوكوئى صرب قبل كے ياس أكرندر مذكور مفروكر جاتا اور تحبیق میں سے گزر تا حکم النی سے اس تھینی کا کچھے نقصان زہراتا اس کے سے جی گئی اورموائے گھاس کھانے کے کسی شخص کی زاعت کوکوئی نقسان بكن حس تتفص في البند أب كود دعا من المناس كي كليبن كوخم ك ۔ ایک روز حدرت فیج اعمانے زراعت کا حال پر چھا اوگرں نے کہا تعالیٰ نے اپ کی زات گرامی اور حضرت تبلہ عالم سے ایصا ل ثواب سے نذرکی دِکنت سے علاقہ سکھوٹے ان لوگوں کی مزردیات کوجنوں نے سے سے نڈر ندکور فقرر کی مختی معفر فارمامون رکھا ہے، نیکن دوسرے علاقوں بنے کیا س اور منگ کی زراعت کوتلت کردیا ہے اکسی نے مجلس میں سے ابد ہے کو فرقتن میں مقررہ نذر کے نیاے کے میں کو تا ہی نہیں کے انت الله ف وى بصار بساك لين الله والله الني جير كونيس جوا

لسندما فالدفراياكرو

كَانَا وَالْوَافِي مَوْدًا كُتَ لَكُمَّا عَلَى الْبَوْجِيمَ لَ

ای طرح ایک وفعدایک بندورولوں کا تقبیل کمر کے ساتھ یا ندھ کوسف النے کھر کرجا رہا تھا اتھا تھ سے بوروں نے اسے ا کھیرااوراس کواست كاطرف م يعلم الدائيس من كمف كلك الدين وكرسي كم نام بكريس ال اس کاکو آن نام وفتان نرملے اور م قصاص سے زیج مبائیں جب مندو کے ترد لې د له يې وي نغال کې ځاب مين موجه مرا اورعا جزي مزاري کې مقعه ا بعدر کے ان کے کانے یو بھے ان ورون میں سے ایک نے باس ک وجسے اپن توارکراہے بیٹ سے بدھے ہوئے جازروں کی طرع كيا عكم الني سے تلوار نيام سے بامر على أن ا دراس كے بيب كر بجاؤد اس کی تنام انتیں بابر نکل ایش اس مندو نے سمجا کر حق تعالی نے اس مام تبول ولا اس-اس بشاب جائزوی سے کام لینا جاجتے، جنانچرایک یں سے کود مرسے چربہ حد کومیا ، چرمر کیا اوراس کی تواریعی قبصنہ میں کا سلامت لینے کھویٹے کیا۔ اس کے مبد زمایا کرسی تعالی کے غیر کا بھروسرمان كيونكه دغيرس تنا لاخود حادث مح ) اورحا دف اورباتي ايك دور على اس بلے حادث اس فابل نہیں ہے کو اس پر بھروسد کیا جا اسے -ادرجی -ادرمانی پر عجروسر کیا، اس سے التہا کی ادراس پر اغذبار کیا اس نے زات اُس نغلسان الحلايا بجنا نيرحصرت يسعف على نبينا وعليا السلام كافصير شهرب نے نویس تنا لا پر تکبیر کیا تھا اس کیٹے نویت کی وجے سے حق سبحا زار تعالی کے

ال مك ا درا ب كرتيدخا د مين ركها ادر ير بحى ثابت مي كرخواص كافي الفورش خذه ياجا البصيناني مضرت يعوب عن نينا مطيرالسلام كراس بب سے كراب العام كوائن الساء الك كركے بيجا عنا البنے وزندھ سے يوسعت على منادعا السلام ك زاق كامزومكما السلام الى طرح ايك صاحب نبت زرككا والعرب كران كے كھراورمجد كے درميان راسترمين ايك كتيا نے بيتے مينے عقے اد دلوگ را تعلیت بهنیاتی تنی انهوں نے علم دیا کرجس دنت برکتیا ادھ اور ورجے نے جب كنيا چكر ماك اېن جگر په پېښې تر اپنے بچون كوه بال در يكيمها ، حراق موكر پښتني ميلاتي المركى اوصراوص ووالرف ملى ، جونكرس معان وأنما في عادل او تعيوراي اس يلط اسى وفنت ای درویش کے بیٹے کو لگوں کی نظرے او محل کردیا، اس سبب سے اس مرويش كرببت بفرارى اور بريشان مرئى اورجى نفائى كرمجاب بين بليط مرواسط بہت عامزی اورداری کی جی تعالیٰ کی جناب سے عتاب نازلی ہوا کرتم نے کتیا بيحون كوكيون ووركوا يا اوداس يردهم زكيا تاكر اس مصيدت ميس گرفتار و برست إلى اس نے شرمندہ ہرکر بجیاں کو کھیا کے پاس تھجرا دیا ، اسی وقت ان کا روکا بھی مل کیا مؤلف كفتاب كم مير يراضي كاير كلام اس مديث بادك كمي معنى إولالت كرتاب كر إفته كوا الدين كوادرهم كوتاكم فرم يك جادًا جس واست معاجين كر ونیادرامرار کی شفقت ومراعات پراغتا و برتاب اکثرابیا برتابیت کراس کے للجيمي كوئي زكرئي خرابي بيدا بوجاتي ہے، چنا نچر بہاول خاں كلاں مرحم محصتلق ذكرنے بيں كرات كے دقت دواير جوكرواب كے بہت فيرفوا و تقے - اگ

جلاتے نئے اور نواب میا حب سوتے تھے ، ہم خوکاراس سبب سے کو انہوں کے بیڈل خیرضدا پر مجروں کہا تھا الیسی خوابی دیکھی کو عوصر درا زمک نید بیس سبب اس کے بیڈل کرفیے سکتے اور ایسی جگر دنین کیکھے لیکنے کو ان کی تفریخا کسی کونشا ن کے معلوم نہیں الا ان کے بعد تعییر کو در کچھے سے بچر کو نواب صاری محیوخاں کے خاص امرار ہیں سے ان کے بعد تعییر کو در گئے رہو گیا ، اس سے بھی لواب موصوحت کے یا تفوں ہوت

كارماد لوش كيدادراس كاقراع جى كى كالمرنبين ب

سيوز آياكرات كورت بن ايك جدايك بدركان كوار بعيد كالما پالاہ رہا نضار ایا نگ ایک ایک شخص اس مکان کے بینچے کورا بٹر اد مکھا اس سے اس ين إر چيا، كيف كاكرأب كا غلام نهوى، ين مجد كياكر بهاول خان فور وب، ين اى ك يحريم ك واسط اعد كوام أن اور في الزكواس كياس كااوركما كرفرة ب ای وقت ا نے کا کیا سبب ہے ۔ کہنے مگا کہ میں بینے ملے میں پکڑی ڈال کرعوض كتا بوں كر محدليمتوب كاكر أني بدايا نهيں ہے او عالموا ويس كرحتى أمّا الى اسے وَزِيْدعط فراوي --- نيزخان موصوت بمينند يركها كرنا مخاكرجس ونست ميرا باب محرصا وق خا مردوم فرت برا قر محرمی بیس رویرے نے زیادہ کھے موجود تھا اور اپنے إب كامند پر بینے اوراس کی قائم مقامی اور مدیش و کامرا تی کے حاصل ہر نے کوخد ا تعالیٰ اور محاجبیة کی طرف نمسوب کرنا نضا ۔۔۔ اورچ نکر محد بیعنزب کو بھی طان موصوف کی تشفقت و مهرانی برکلی اعتما و بخیا اس یئے آخر کار کیجد روز نبیدخانه کی مصبیبت میں معبتلا متجا اور الا كِمَا ادركسي نومعلوم جُكُرونن كِياكِيا ، كِيقة بين كرص جُكُرُ بِهِلِي وفعه وفن كِياكِيا و إلى خان موصوت کے حکم سے نکال کرمبیہ خان موصوف کے سامنے لایا گیا ڈیا سے

ه ایا دین ادراست لمک موام بتلایا ادیکم دیا کراس مجکددد بار و ومن کردیا جاستهٔ ای ای ادربست می حکایات مشهور بین -

فقو ما یا کربها در افعان کلان مرحوم بر کها کرتا تفاکه مرشخص بر که تا ہے کوا بل دنیا میں وعشرت کی زندگی بسرکرنے ہیں وہ تھیوٹا ہے ، کیو ککروہ تو میروثات خاکفت اور اسان ہی تہتے ہیں حقی کہ کھانے بیٹے اور سونے ہیں بھی انہیں فیر رشا دہتا ہے .
اس کے بعد حضرت تغیر نے فرا با کرر یا سکل ہے ہے کیونکہ بعض او تا ت ان کے لینے اور سونے ہیں ہی کیونکہ بعض او تا ت ان کے لینے اول سے بی بیا کہ داوا خال لینے خاص مصاحبین کے اتھوں ما داکیا ۔

نبونورایا کرباول خان کالان مرعوم نے کسی دھیے وصوات مساحب زادگان الدوی کی جا کیرضبط کرلی ، حصرت تا منی مساحب و محدوات کا اور حضرت حافظ حیا۔
العجد جالی نے اس فیقر سے کہا کر تم خان موسوت کے پاس جا کر حضرات مساحب اوگان کے معالمہ بین کوشش کی دوروری سے کام نکا دوائی نقیرنے کہا کہ ودرات مندوں کے ساتھ زی مجد سے تو م کر انہیں ہوسکے گی اس بیٹے اپ صاحبان ہی چھے جائیں۔
الحرکا دافعان دائے سے اس فقیر کا ہی ویاں جانا توار پایا ، چونکہ خان موسوف اپنے ہوئی ذواروں کی اخلاع میں میا توار پایا ، چونکہ خان موسوف اپنے بھی تو اس میں موسکے گی اس بیٹے اپ ما اقد سے مطلع جو چھا تھا اس بیٹے اس نے تمام عہدو داروں کی طوت حکم جاری کہا کہ جان جاں جاں سے یہ فقیر گرز سے اس کی طرف حکم جاری کہا کہ جان جاں جا سے یہ فقیر گرز سے اس کی طرف حکم جاری کہا کہ جان جاں جا دوالا پر پھٹی نے کا آلفاق ما طرف کی جا ہے کہ احد مزارہ و والا پر پھٹی نے کا آلفاق جو اس جگر کے کا دوار نے خدوست گر اری میں حتی الامکان بہت کوشفش کی جو جو اس کے خوال سے بیان کوشفش کی جو جو اس کا دوار نے خدوست گر اری ہیں حتی الامکان بہت کوشفش کی جو جو کہ کا دوار نے خدوست گر اری ہیں حتی الامکان بہت کوشفش کی جو جو کہ جو کھٹوں کوشفش کی جو جو کہ کا آلفاق کی جو کھٹوں کو میں کو میں کو کا دوار نے خدوست گر اری جی حتی الامکان بہت کوشفش کی جو جو کھٹوں کو میں کو کا دوار نے خدوست گر اری جی حتی الامکان بہت کوشفش کی جو جو کھٹوں کو میں کو کھٹوں کی جو کھٹوں کو کھٹو

مجاس دروسش کی عبلالی طبعت سے مہت ور گنا ہے ا مرایک ہست ی طاری بوتی ہے جو کھے ان کا مقصد و مدعا ہے اس کر اوراکر ووتا کر خرست سے یاں سے بیلے جا دیں بنچائخ ہم اینا مقصد پر اکر کے خانقا ہ مبارک پر دالیں منج تھے ایک روزخان صاحب مخدیها دل خان نے خانقاہ مبارک رمها رشریف، ومرا المترت تبله قدس المدر والعزيزت فاتات كي اور تدم وسي كا شرف عاص لا حضرت تبله اس كرقبله عالم رحمته الله طبيرك مزارمبارك يرك كفي- ا دران ك والدست وین و وزیاری حاجات کے إرابونے کے ایک اللہ تعالی سے وعالی ادم س کود شارعطافر اکر برزاز فرایا بوب حفرت صاجزاده میان فرا حرصاحب کے ہے میں جد صاحبزا دگا ک کے ہاس اکر ہے تے تو ہا دل خان جی دیا ں حاصر ہو آا در تعدم برسی کے بعد حضریت صاحزادہ میاں فلام نبی صاحب کی تعزیت کی احضریت تبکہ نصلحزادی كروف مذكرك فرما يا-كربب قام مهارال في ميال عبدالصدصاحب شبيد كو وهمنى كى وجد سے فتسد کرویا کا وجرو مکر ہاول خان کلال مرحوم حضرت فیڈ عالم کے مربدی می سے تعا- اوراس کا نظریجی دو تین میل کے ماعملہ پرمبارک پررمی بیٹیا تھا گراس سے مجھے نہ ہو مكا \_\_ وراصل حفزت قبله عام بى كالقرف تعاسيكن ظام برى سبب ير بناكركود المارف كريت بانده كران ابكاروس كربادجو ديكر باره بنزارك قريب عظي جناب کر کے علاقہ سے با ہر رکال دیا۔ در نرائ فیشیوں کا ارا وہ نوبر تھاکہ صاحبزادگان میں سے السي ميوث بڑے كرز من زيمول ي ك - اس حكايت ك بيان كرنے ميں اس طرف ی افرہ تھاکہ اس سے قبل صاحر اوگان نے علماء کے معاملہ میں بھے کو ایس کو تھے ۔۔ اس کے بعد خان صاحب موسوف کی طوف متوجہ ہو کر فر ما یا کرا کیک بات کی وجرسے میرے

سويرك دوان سے سواد بركر بيد الى دور خان مذكور مرضع و لاور سے سواجا فقرى الاقات محدواسط احديدا بهناه جب فقر محازيب اكر فنل كريم الداوي جانبین کا اباس درمیان میں تھا۔ بعریمی مصداس کے بدن کی مراد مدم مار کی ا اس کا چہرے بھی منتیر فقا ادراس کے ہونٹوں ادروائنوں پرگرد جی ہوئی تفی مجیب کا ن یروایس ایا تری کے مودی فوٹ گئی سے ۔ جوکہ اس کا موم رازتھا۔ ر جما کو کیا خانصاحب کی حالت بیشدای طرح دبتی سے یاکدائے ہی رحال بالیا ے ا کہدے مگا کر کل جکہ جاب کی احد پر میں تشریب اوری کی خر بہنے ،عشاد کے بعدسوار موكرول سيدعياب كاليارت ك واسط رداد مؤا يحب جا ومردا وزينا ترا چاتک شاہی فرق کے خواسان سے اس طرف کا کرے کرنے کی اطلاع پرنجی بنان ساحب کھا ناکھانے بلیفے محتے۔ پردار پڑھتے ہی ان کے مزاج میں تغیر پدایات اور بیشت برگئ - اس کے بعد کے نابار اگردنیا دارعش رکا سراتی یں بوری اورا چاک ان رغم والم کابدا ورکر رسے توقام لذت کوعبول جاتے ہیں۔ لیکن جومر و دردیش کی عیش وعشرت سے وہ لاندال ہے ۔۔ کیر فروا یا کوب مرا ونعرفان مرصوف حقرکی ملاقات کے بعثے کیا تربات چیب کے بدحضرت قاضی صاحب محمد عاقل معتد المدعليه ك الكرى تكى كا ذكرك في ادركماكوتم وعاكروكم ا ن کے مگر کی تھی دور مرجائے میں نے اس کے جا بیں یا شعر پارسان ہ جهاں پُرُماع است وُستی وشور ويكن ج بي ندور إلى بي كرد جب ای نے یا شعر سناتر اعظ کرچلا گیا اور دولوی خوث فبش سے کہنے مگاک

ول می تباری مقبولیت ہے جس کی وجہ سے تباط مرنا ثنائستہ کام می ہوتے ہے صاور بواب رواشت كياجاتا ہے أكره عي الميد ب كرتم اس دج مقبوليت كو برتوار ركم ادرده بات سب كرتهاد ير باب صاوق عمد خان مرحم في اين المرتفير كرد كي كونام محرعاتل کی مالعت کے باوجو دا درا ان کے شہرا حدیدی موجود ہوتے ہوئے تا کا د ا تعامال کم قاض صاحب رحمدًا لله علية و آن ثريب كا يرصنا برِّحانا بندكر كمه اميس ك ملت سے اسے لائے تھے اور خان ندکور کو اس کے قتل کرنے سے منے بھی کرد ماتھا لی تم نے کشیخ محرمقبول رکشیخ نورمحد کومیرے اُنے سے بہلے ہی تنی کرا دیا امکن ہے ہی سے پہنے جا آیا اور تم کومنے کر الکی تم سے یہ فعل سرز د ہوجا تا اور یں اگر حضرت قاضی صاحبہ كرا برصيرو يحل عدكام لينا و ترغيب تها ورنه مين بي نقصال الفا ال- اورنقصال اس طرح المعا ماكراك امراك المريد قعا- أنفاق عداس كا برع سخت وهم سے مقابلہ ہوا ۔ اس پر فتے یا گی اور اس کوفتل کر دیا اور تمام مملکت پر تما بین ہوگیا ۔ صامد ص کے کہتے سے اس دروسیس کی جلاوطنی کا حکم صاور کرویا ۔ بیٹا کیزوہ وروسیس اپنے کنبر کے ہمراہ ایک طرف جل دیا۔ تقدیر اہلی سے کسی نے اس امیرے کیا کہ یہ ورویش آ ب کے يرومرشد من ادرعل امانت تھے مکن ہے بہت ستی جیزیں اورا مانتیں بی اپنے ساتھ مے جارہے ہوں بیر من کواس نے فرج کو حکم دیاجی نے داستیں جا کوان کو کھیر لیا ا دلال کووٹنا شروع کیا۔وہ در کیشیں سواری سے نیجے اثر اُٹے اور خامر شی ا درصبرسے ایک

طرت ہوکر مبعظ رہے۔ ان کی تین جار سال کی اُٹ کی ان کے سامنے کھڑی تنی۔ حب ایک

تفض فے اس ولی کے کا فوں سے گوشوارہ کو زورسے کھینچا تواس نے بے اختیا رہیجنا

شروع كيا- يس اس دروكيس نے مېرصبوسكوت كو توڙ ديا - اور اپني شها دست كي نظي زي

الاثروی انگلی گاؤت می زوه لیشرے فشکری باتی رہے اور زوه یا وفناہی رہی کیکی ہی ورائسیم درضاا درظیو رکزامت کی) دجرسے وہ ورائشیں اپنے پہنے مرتبسے گرگیا اور ہے مدت کے لبنداس رتبر پر فاگر جواگ اس کے لبند فرما یا کہ کوئی ورولیش ایسانیس ہے جس نے ان دونیا وارس)سے ووش کی ہوا درافسوس سے آخر کا را پٹی انگلیوں کو انتوں سے زکا ٹا ہو۔

حصرت قبد فيد في ولا الرجر كسي في عبدة قضا أختيا ركيا ال كرفضا ألى - كيوكم ال زمان مي يركام نقصان سيخال نبير جي اس كيدر حكايت بيان فرمان كراس الرین فقرے آنے سے قبل ایک عالم میاں محدوثامی ریا کرتے تھے جی کے پاس لوگ ر مندات ك نيد ك في إيارت في ايك روزايك شخص في خاب من ان كوتفنا كے كام سے منع كيا- انبول نے اپني جرتور دى اور تفادسے توب كى-حفرت قبلاندس رؤ زاياكت مف كروم مرايي بيت امراض بيا بدية بي-معينة ركام از فدا درودرس صفرادى امراض اس في اس ويم كوام الامرا عن بكت بي - ينز الوایا کرد کام براس روقی دارکیرے مروی سے بھنے کے لئے بہت مغید دہتے ہی جئے دولی داریتر اسدی ا در اف دخیروال کے بعدا دنی کیروں کا درجے بے نیز فر ایا کردم سوای اگ کیمی در دقیت بوتی مادریه حدیث شرایت زبان مبارک سےبای المِلْ النَّاكِ الشَمَّا خِينُ من الله درسولم - يُززِّ لِم ياكم مَنْ تَعَالُ عُما يَن مُرَتِ كالمرس رات اورد كرميدا فرماياب أكربيشه دات بى ربتى توعنوق عاجزاً جاتى اور اگر پیشر دن بی ربتا تویم مخلوق پرایشان برجا تی - و بی پیمخلوق خط ا پنے کام کاچ پیمشنو ل

دبتی معادرطات کے داست الام کرتی ہے۔ کفولاتعال ۔

وَمِنْ وَحِثُمُرَّ مَعِلَ مِهِمَ اللِيل وَالنَّهَا راست كنوا هذِهِ ولمَثِبَّعُو إمن نعسله والعلكم تشكي ن وادراس كي خوق پررهمت وجريان بيست ايك يربات بي ب ك اس نے تبارے واسطے رات اور والى كربيا كيا "اكرتم وات كو اگرام كروا وروق بي ال كافعنل (باكيروروزى) كافن كروا در تاكرتم اس كاشكريدا واكرو)

سفرت قبر قدس الدر والعزیز نے میاں محدیار باغبان سے برہیا کرمیا تھی ہے۔
کے بعظ کا کیا حال ہے ' نازروزہ اوا کر آہے یا بنیں۔ میاں مذکور نے موض کیا کوئی ہا۔
اس نے نما ازروزہ جھوڑ دیا ہے ۔ اور کا رمیعا ش میں شغول ہے ۔ نیز ایک اڑی کے عشق
میں متبلا ہے ۔ یہ بات سفنے کے بعد فر بایا کہ سمان اللہ حق تعالیٰ کھیں قدرت ہے کہ
کا فروں سے بیغیر میدا ہوتے ہیں اور بیغیروں سے کا فراس کے بعد یہ شعری حاصا کے المار و ما بدا ہی نعشست

بسرندج با بدا ن نبشست فاندان نبرتشن گم ممشد

نیز فرمایا کرش تعالی نے قرق ن مجیدیں انبیارظیم اسلام کے تصف کا ذکر فرا ا ہے ' بنیا بخرقوم بوط علیہ اسلام کا قبصہ ہے کر معین ویں بوگ روگوں کے ساتھ بدفعی کیکنے عقے سی بھانو و تعالی نے اس کی وجہ سے ساری قوم کو بلاک کر دیا اور اکل بوط کر امان ہی اور حضرت فوج علی نبیاء علیہ اسلام کا فیصہ ہے کہ ابنوں نے ساٹرسے نوسوسال ایک این قرم کو دعوت وی کی فوم ہر روز ران کو راس کی یا دافق میں سنگسارکر تی تنی اور چرکی علی نبا دعیہ السلام ان کو بھروں کے نبیج سے مطالے تصریب ایب نے دیکھا کہ میری قوم توقیق دیں کر قبول نہیں کر آئ بردعا فرمائی ' متی وعرد وجل نے طوفان نا از ل فرمایا اور ساری قرم کروز ت

ا موج حفرت صالح على نبنيا وعليه المنام وحفرت بودعل بنبنا وعليه السلام نے وَ الرَّوْرِ ہے کاموں سے منع کیا کیل جب ان کی قوم تباہی کے ار انکاب سے باز اللہ وی جل دعلانے کا فروں کو قرط ک کر دیا گر مومنوں کو اس غلا ب سے الرظ رکھاے

> بردگرد مونال نحط کندید روی فند اوجون انجار کسید

ب اسارے تف وان فرات میں اس تنے بیان کئے گئے ہیں تا کو حفرت مصلفے صلی الدُّ علیہ دیم کی آمنت شاہی اور معاصی کے ارتباک ہے و کور رہے اور واور تھیں اور نبی صلے الدُّ علیہ کے کم کی متا اجت میں ظاہر آ و باطنا کو مشدش کرے اور الاور میں کی بارگا و کی تقولیت وعجو بہت حاصل کرے ۔ جنا کیے فرآن فراعیت میں حق معاد و آندا لی فراتے ہیں ۔

المان كنتم تحبون الله فاشبعون في بيبكم الله الله الله المن المنتم تحبون الله فاشبعون في بيب صنى الله المدارة ا مداخ ابنى امت سے كهرو يجيم كما كرم خدا وار تعالى كود وست ركھتے بوتو ميري ابدارة ا كما واضلاق وا واب وعيا وات وعاوات بن اكرتم كم الله تعالى ووست ركھے .

ف وما باکر دنیا دارد س کا تناق پراخما دنرکرنا چا ہیے کران کی درستن مادے ہے مرکے نے بھا د قرار نہیں ہے جیسا کر کنواں کی کڑلی بغیریا ڈس کے ہوتی ہے اس کیے نین رقرار نہیں پڑتی نے نیز دایا کر اگر کوئی دنیا دار فقیر کے پاس نہیں اُٹما تواس کی ذرہ بار بردواہ ہیں ہے۔اس کا فیڑ کے پاس ذائا بال برا برجی وقعست نہیں رکھتا۔ جنا کا بمدوری عیدار جست

نے اپنی کآب یں صدیت نقل ک ہے کہ (ڈ) اکدانیت الدویوکر باب الفقیر فنعم الامانا افاریت الفقر بہارالا فیڈنا فقیل کا آم ایر کوفیز کے دروازہ پر دیکھے تر اس بات کرمکہ ہا الدا وہ ایر مہت نوب ہے اوراگر کسی فقر کرا ہر کے دروا زہ پر دیکھے ترجا ان کر دہ نہاں برا فقر ہے ۔

سنسوزوا ياكن ميمدفعان برجال في معزت تبز عالم مهاروي كودروليسون ك اخواجات کے واسطے جاگیروی تی میدہ اس جاگیرکر بہا دل خان کال مرحوم نے نبطاری يكي حضرت قبله عالم قدس مرة ف اين زندگي مين اس كى باعل كوئي پروا و زك — باگر کے نبط ہونے کی دجہ بیا ن فرائی کرموادی مکندرا ورودسے عاما دکس شرعی ك انفضال ك لشربها ول خان كرياس مك نفاق موصوت في مقدم كالما كرني ويركا وى اور حفرت قبله عالم قدس برؤكي فعدمت من عرضي كلي ايك عالم مرسے یاس بھیج دیں جو کر ان علماد کے ساتھ گفتگو کرنے بحض سے آبار عالم قدی نے جواب میں مکھا کرمیرے یاس کوئی الیا عالم بنبی ہے جو کرعاما دے ساتھ بات ک ا درتم برفز بعیت کی فرما بشرواری واجب ہے۔جو کھے علما دفتر عی حکم دیں اس پر ا مي المواكرة المراعظ سے بڑے بنيں موكواكمراعظ كو على علاء كے علم سے براديد) یا بندی کرنا فیری اور بم منصوصے زیادہ بزرگ بنیں میں کمانبوں نے بھی علم فتر لعیہ كرما الدرسولى يرالك مك اس ف حكم الرامين سے بركز اعوامل ذكري بوب جوا ب بینجا تزخان ندکور شے حضرت قباد عالم قدس مرہ کی جاگیر کر بندکرہ یالکی انہوں **۔** اس كى والزارى كى واسطى ذر وبحر على كراشنش نك.

نسينز فربا ياكر مصرت أبله عالم تدس مراه ك وصال ك بعد معفرت صاجزادا

معرت ما فط صاحب می جمال بخان اور بعضرت قامنی صاحب محد ما تلی جمترا الدیجید استطر خان موسوت کے پاس جیرہ الدیجید سے خان موسوت کے پاس جیرہ استطر خان موسوت کے پاس جیرہ استر خان موسوت نے کہا کہ ہم بجی حضرت قبله عالم میں است کی کوئی موسوت نے کہا کہ ہم بجی حضرت قبله عالم میں است الدوت رکھتے ہیں ہم نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم کو تنہاری ادا و دت کی کوئی سامت اور نیٹ ان نظر بنیں آتی اور پر شال تبلائی کرجس میگر آگ جو انی جو دیاں ما موسوں انتہا ہے ۔ اگر تم کو موسوت نے وال سے وطواں انتہا ہے۔ اگر تم کو موسوت تا جو تی تواس

معفرت قبل نے فرمایا کرجب اہل و نیا کو کوئی مقیب یہ پیش اُتی ہے قو ہوں وں کے پاس دوڑتے ہیں اور ان کے سامنے تعزی وزاری کرنے ہی ' در ز اُسے 'غر در دنیا کی درسے خلاا ور رسول کریم حتی الشّد علیدی ہے بیت تعنی اور ار رہتے ہیں مکردل ہی دل میں اپنی الرہیت کا دعویٰ کرتے ہیں اورکسی کو بجی ا ہے ۔

ت بزرها یا که رسول صلحه الله علیه که کم کایه بهجی ایک معجزه ب که د نیا داروس می محرفی شخص اپنی اومهیت کا دعوی کھلے طور پر منہیں کر تا۔

ن بزرایک دنیا دارسفید شم ادر به دفا بوت می ا دراس که مناسب دکار ای زمان کرمیا رجی بارمنشی کا باب مسوخان کا ما زم تحاا درخان شد کوراس کرانیا بیشا از اها مجب کمی معامله کی انجام دیمی که دا تسطیراس کو کیس با برجیج آا دروه کوئی کام رفام دے کردایس آنا ترفان مذکور سات روز تک خوشی منا ناکوم را بشاخیریت

ے واپس آگیہے اس قدر اس پر لطفت وکرم کرتا تھا۔ کچھ عوصد کے بسدیم نے گاا خان مذکور نے میاں محد پار منتی کے والد کو درزست اراک پر شکا کر ہاک کردیا۔ منسومالیا کرمولانا روم تندس مرف نے اہل دنیا کونوب طریقہ سے یا دکیا۔ زیاتے ہیں ہے

> ایل و نیا جه کسی دجه جهین دخت الله عیسم الجمعین ایل و نیا چو ل مگ وادا ذا ایر دور فتو زیشا ل کریس برگا زا ایر عیست و نیا سر بر سرب مرشدی در بی کال کوانی چو ن خوشندی

لعنی و نیا واروں کی مثال گدھے کی ہے ہو کہ و بھو کرمیٹے پراٹھا تا رہناہے طرح اہل و نیا' ونیا کی طلب میں وجو کر نیاست اور گندگی کے بوجھ کے سواا و مکھا ہے) ہمیشہ حیران ور گروال رہنے ہیں' قاصت نہیں کرنے اور و نیا کرمجع کے لیے ہیں۔ ہم خوکار و نیا کو بھوڑ کرفال اچھ بہاں سے جانے ہیں۔

حصرت قبلہ تدس مرہ نے درایا کہ جس کی تعمیت میں کو فی میزاز ل میں تھی گئے۔ وہ اس کو بہنچ کرر مہتی ہے۔ اگر تحمت میں نہ ہو تو بہیں ملتی۔ جنا کچر معطاق سکندر کی تعمید میں ا ب جیات نہ تھا اکوشش کے با دمو و نہ طاحال کی حضر سے خضر علی منا وعد العا کو اینار مہر بنا یا تصاد ورا مہوں نے بھی سکندر کو پانی پلانے کی پوری کوشش کی بنی گھ مجھے فائدہ نہ ہواگیؤنکہ حکم الجی اس طرح تھا کو معطاق سکندر ا ب جیاست نہ ہوسے ا

ور حراف السرائي المرائي المرائية المركم بعد يرشع رفي علام منه يرسته ال شمت واجر شو واز دم بر كال كن عذا زراب حيدا آل شد مي ارو مكذار وا

" متهدت الم من الموادي الموادي كواعان الم المده المحتى الموادي المحتى ا

لائق کے ۔۔ اورائ قم کے مخون ندا پرظام کے پہاڑ ڈھائے تری تعالی اسی ونیا وار حاکم کماس پرستط فرما دیں گے کہ وہی اس طالم کونوا رو برباد کروے گا' اس پر آپ کے محدیث میا رک بیاں فرمان ۔

من اخان ظالبه فقل سُلُطُهُ الله تعالی علیه
ریم کس نے ظالم کا عاضت کی الله تعالی نے اسی ظالم کواس پر شط کردیا )
نستر فرمایا کری تعالی فرکری کرنی چا ہے لیئی خو بجان رتعالی کی عادت تام کا اس بیستر ہے کو کر اگر کوئی تحق حضرت مق مواد حال کی جادت تام کا اور میں کرما دے توجی جو دے اور میں کرما دے توجی جو دی ارتباد کرما دے توجی جو دی ارتباد کرما تھے ہیں۔ اس پر بر مدیث تدسی ارتباد فرمات و دو ترک کے تیں۔ اس پر بر مدیث تدسی ارتباد فرمات میں توک تا ہے تو میں اس کی طرف میں توک کا گرک کی تیری طرف میں کرک تا ہے تو میں اس کی طرف مول کرا تا ہے تو میں اس کی طرف دو ترک کا تا ہے تو میں اس کی طرف دو ترک کا تا ہے تو میں اس کی طرف دو ترک کا تا ہے تو میں اس کی طرف دو ترک کا تا ہے تو میں اس کی طرف دو ترک کا تا ہوں ۔

ا کی روز حفرت قبل تعدس مرہ نے فرایا کر فیبست کرنا ہوری کوسلے ہے آیا ۔ انہا ہے کی کا گھا ہیں ہے گئی انہ ہے کی انہا ہے کہ فاکس ہے کہ فیبست کرنے واسے کے تمام اعمال سکے کرفیبت کے مات ہیں۔ مہا کہ میں انہا ہے کہ فیبست کے اور تم کو معلوم ہی نہ ہوگا کھ تھ الم نظام اعمال خط ہوجا ہیں گے اور تم کو معلوم ہی نہ ہوگا کھ تھ الم نظام اعمال خواج موجا ہی گئی کھی اور تم کو معلوم ہی نہ ہوگا کہ فیت کہ ہوگا ہے کہ تم ہے کہ تا ہ

سیات کی جائے کہ اگروہی بات اس کے منہ پر کہی جائے تو اس کو سنست تعقیرالا نے ا می تقابی بنیست کی برا کی ظا ہرکرنے کے واسطے مثال بیان فرماتے ہیں کہ کیاتم ہیں می کوئی شخص پہند کر تا ہے کہ اپنے بھائی کا گرشت کھائے ورا تما ایسکہ وہ موہ ہو وے جارتها رائعش اس بات کو کموہ مجتاب اور تم کم وہ بھائی کا گوشت ہیں گھاتے کہ بس جی طرح کوئرہ کا گوشت کھائے سے پر ہنر کوئے ہواسی طرح فیست کرنے سے ہی پر میز کردر تعلید :-

کاکس کربر سوئے فیبت افرانشامت ادازت مردگاں نفاسیا خند است دارکس کر برعیب نملق پر داختداست ناں است کرعیب خرکشیں نشناختداست

نسین فرمایا کوفراد کا کام یہ ہے کہ ہر شخص کی ہے ہے اچھا مجاجا ہے اور اس کے داسطے دمال جا دے ۔ اور یہ بی فرمایا کہ جو کام می ہے داریہ بی فرمایا کہ جو کام می تعالیٰ کرتے ہیں اس می گارت کی ہر کا ہے ہی ہوتا ہے اور فقصان کی نسبت نفع نیاوہ ہم آہے (امر جو نظا ہر نقصان معلوم ہوتا ہے اس میں بھی حقیقت شفع ہی ہم تاہے) یہ اس کے کداس داست پاک کا کوئی کام عبش نہیں ہے اور حق مجان و تعالیٰ اپنی خلوق پر نہر یا ن ہی اور ارجم ارجمین ہیں۔

معرَث تبد تدی رئ نے فرایا کرانسان توصرف، بنیام ا درا دایام ہی ہی دور کے سب چاریائے ہی مکران سے بی برترین اس پراپ نے یہ اکست مبارک پڑھی ردا الشراس كاني مورب التحقيق الثرابي بات إدرى كرف والاب- ادراس المرحز كاندازه مقركيا برأب جَا فِي سُنْ عَطَارٌ فَ وَلِيابِ عِ برتوكل كربوه فرمزيت مقديد النديرفال روزيت اسى طرح فرأ ك مجيدين حضرت وكرياعل بنيا وعليدا اسلام كا وكرا يا ب كر جب ب بی بر مرم بینا وعلیه اسلام کے پاس کھٹے تر ان کے پاس طعام دیجھا۔ کہنے گئے کر الماسياس يطعام كان سف أيا- بن صاحب فيواب وياكري سجا دوتعال ف الم المراد ومن عدما الله الله ميذق من يشار دفيروساب نسين قرما ياكه الله كاعنت عجب تعمت مصبح كسي كونعيب بوأ اس نے دونوں بازرے الت جا الله بنام مولا اردی قدس سرهٔ فراتے ہیں سے عاشقال رانتا د مانی وغم ارست به مزد کار د اجرت خدمت بمایت عَنْنَ أَنْ شَعْلَمُ است كريون رُونِ " بركرج معشوق با أن جليسوطت

اس کے بدرا کے بندی کا یہ صرفر ارشاد فرایا ہے بعد ملے کیٹریاندی تول و ہائی مینوں سخر را نجھے وا بھانا ایک روز حضرت تبلز تدس مرؤ نے صاحبزاوہ نیر محمد صاحب کو وعادی کر میں تعانی تم کوعم ہا عمل تصیب قرمائے کیؤنکر عمل کے بینے عمر کھیے بھی فائدہ نہیں ویٹاجیسا کو تو ان مجمدیں آیا ہے - منتال الذیت حیشلوالتو درات کو نام کے کھشلوھا امکریشل ادیا الدیفام بل هم احسل ، نیزنرایاکردرد کیش که داسط خرچ کرنا بهت اسان ہے کیز کداسے دنیا کے ساتھ مجست بنیں ہوتی اور دنیا داروں کے داسطے ال کا خرچ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے ساتھ مجست رکھتے ہیںا دراگر کوئی دنیا کہ ساتھ مجست رکھتے ہیںا دراگر کوئی دنیا کہ ساتھ مجست رکھتے ہیںا دراگر کوئی دنیا کہ ساتھ مجست رکھتا ہوا در با دمجود اس کے قدا اور رسول میں الڈ طیر درام کی دا ویں خرچ ہی گا اور وہ ہوار شا و فرایا ہے ہو اور است کو است گداگر تو اعذے کست دخو ہے او ست گداگر تو اعذے کست دخو ہے اور انکہ اور انکہ اور کے ساتھ تو ضع اور انکہ اور کے ساتھ

لین خدا کی راه می خرب کراا در مخفوق خدا کے ساتھ تواضع ادر انکسار کے ساتھ بیش آنا در دلسیس کے لیے بیکوشکل بنیں ہے کیونکہ یواس کی خوای عادت ہوتی ہے چنا بخرصدیث شریعت میں آیا ہے : ۔

السعیان سعیان والشقی شقی دانی بطن ام بستم (نیک بخت اپنی ال کے پیط سے نیک بخت ہوتا ہے اور بریخت اپنی ال کیمط سے بریخت پیدا ہوتا ہے)

معزت تبلة تدس مرة ف فرا يا كوس أنعال ورولش متوكل كوكى توام بير بنهر بجراته بينا بخرة أن فترهيف بين أياب وُهن شيق الله بجعل لكَمَّ الحراة تعليم الله المكل شيئ قداً يحتسب و من بينو كل على الله فهو حسّبه أن الله بالغ الحررة قار عبل الله المكل شيئ قداً رجك في بجروس كرے الله كى فات برا الله فيكل و سے اس كے سے كوفى را و اوراس كوروزى مينجاتے وال سے بجال سے اسے كمان جى فر بود اور بوكو فى جروس كر خنب چوعقد نماز بر بندم گرنم چهنورو با ملا و فرزندم مراک کرد اسط میرد شاید ترادیم

اس کے مالک کے واسط محرور بنا بہت انجا اور فینمت ہے بانبت عالداری کے کیونکر فاز داری ( مالک کے واسطے) بہت مشکل کام ہے ۔ چانچر حفر عالم اللّٰہ تعالیٰ وجبہ کامقول ہے لقول حدمیث :-

احکام سس ورسشطین عنوم و کھی دکسی خطین دلن وم سکھی دینی نکاح ایک مہدنہ کی نوش اور عربیر کے واسطے نم دینے والی چیز ہے اور میرکو توٹرنے والی اور مہر کو لازم کرنے والی چیز ہے)

الحارعيل اسفاط اورسيف الربيب من آيا ب-

مَنُ تَغِلُ دِياَعِلْمُ فَهُوعِالْمُ وَمِنَ لَهِ لَهِ يَاحِكُمَ فَهُو جَاهِلُ مَنْ تَغِلَّ مِنْ الْمِيلَ وَوَرَعَالُم بِدَا رَضِ نَهِ الْمِيلِ اللهِ اللهِي

ا وُرِحفرت معدی رحمت الله علیہ نے توب فرایا ہے ہے علم ہر جیست دبیتر نوا ن چرں عمل در تر نیست نا دانی زیخفق برد نر دانشس مند چار پائے برد کا ہے چند

ایک دوزننادی بیاه که باره بی بات بیلی ایپ نے فرایا کرجوکوئی ای کارنیز کا داده کرتا ہے دو بہت نوش وخرم برنا ہے لکی نکاح کر لیفے کے چند دا بعد جران دیروننان برجا ایمی ایک شخص ایپ کے سامنے بیٹیا تھاجی کا بہت او سامنے ایک شخص ایپ کے سامنے بیٹیا تھاجی کا بہت او سال تھا حضرت نواجہ نے اس کی طوف نطار نفقت سے دیکھا اور فرایا کو اس شخص کا مادیوں نے وار و رافیان کر دیا ہے لین اس نے دوطور توں کے ساتھ نکاح کیا ہے اس وجہت پرافیان حال ہے ۔ جنا بخر مورث کینے سعدی دھمتر الشرطیہ نے فرایا ہے ، ماروز مروث میں دو تو ست علی اور ت کو مت بازت آر دوز میرت کی ہوت

کریں نصرت خان ہوت کا مرید ہوں کوگ کہتے کہ تم فوصفرت تبدیا کم اللہ اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے مرید کھیے بن گھے۔ وہ جواب دیتا کہ اللہ علیہ کے مرید کھیے بن گھے۔ وہ جواب دیتا کہ اللہ کے مرید کھیے بن گھے۔ وہ جواب دیتا کہ اللہ کے حالا کیا گیا اور اس کے اہل خاز کو ہا ہم کے موالا کیا گیا تو سیا ہی اس کے اہل خاز کی بید عز تی اور بے خرمتی کوئے اللہ مرکاری اور تو فرعنے کا الاخان ہے یہ سب کھے و کھیے۔ بعد ہ ہم اس موال کی اور تو فرعنے کا اور تین وجہ ہے کہ میں اپنے آپ کو لھے میری ہوا ہے کہ اور میں وجہ ہے کہ میں اپنے آپ کو لھے خان کا مرید گہتا ہوں ۔ بھر جب اور میں وجہ ہے کہ میں اپنے آپ کو لھے خان کا مرید گہتا ہوں ۔ بھر جب میں نے تو کری سے تو ہر کہ لی اور تقرار اللہ خان کا مرید گہتا ہوں ۔ بھر جب میں نے تو کری سے تو ہر کہ لی اور تقرار اللہ کی مراب کی تعدم سے تو کہ کی اللہ تعدم مرد کی تعدم سے تو کہ کہ اس مرد کی تعدم سے تو کہ کی تعدم سے تو کہ کہ اور کی تعدم سے تو کہ کہ اس میں کہ خواسا ن سے نکل کھڑا ہو آ۔ اور حدادت قبلہ عالم قدس مرد کی تعدم سے مواسل ہوئی الحد المند عزار ذاک ۔ ۔ بہ کی بہدت کی نعمت حاصل ہوئی الحد المند عزار ذاک ۔

ن بنر فرما یا کوئی با دشاہ بند دشاں سے لا ہور اکیا در دوگر ں سے ہوں اللہ اللہ کوئی در واش بجی ہے کہ جس سے ہم مال قات کریں۔ دوگری نے جواب دیا ہوں ایک و روایش بجی ہے کہی دہ وظی ہیں رہتا ہے اور شہر میں نہیں ہوتا ، باد شاہ حکل میں گیا اور داکھ بالاخا نہ تعمیر کروایا 'اس پر معجد گیا اور دوگر ں سے کہا کہ اس کو تل نش کرکے میرے یاس ہے اک وگ در وایش کو و طون ڈکر سے آئے اور لے ایک ایک ایک ایک نیک موروی کے دریو بالانوا نہ پر کھینے یا۔ باد شاہ نے اس کے ذریعہ بالانوا نہ پر کھینے یا۔ باد شاہ نے اس کے دریو بالانوا نہ پر کھینے یا۔ باد شاہ نے اس کے دریو بالانوا نہ پر کھینے یا۔ باد شاہ نے اس کے دریو بالانوا نہ پر کھینے یا۔ باد شاہ نے اس کے دریو بالانوا نہ پر کھینے یا۔ باد شاہ نے اس کے دریو بیل کوئی میں جا تا ہے کا دریا کہ میں میں اور ایس طرح میں میں جا تا ہے کہ دریا کہ میں میں اور نے ہوئے صفرت عورف التعمیں میں اور نے ہوئے صفرت عورف التعمیں میں اور نے ہوئے صفرت عورف التعمیں قداما

کے دوفتہ مملم و کہ پاس سے گزرے' ان ہیں سے ایک نے کہا کہ میں وفتہ شونیت کے اوپ کی دجرسے دومری طون کو روا ڈکر ٹا ہو آ نکل جا ڈس گا۔ عکن دومرے نے دوفتہ مطبرہ کے اُدرسے ہوکرگزر ٹا مشروع کیا یجب روانہ شراعیت کے اوپرسے گزرا' ہے اوبی کی وجرسے دوفتہ مبارک کے معنی ہیں گر ہوا۔

فينرفرا ياكراك وبالكاوك بشيصندريس كورف كاتفاق مدا الفان عداس وقت بارش برمنا شروع بوكمي، دروليش ني خيال كما كم اكر بارش كسى خشك علم يركنى تربيتر بوتا بوبنى كراس نے يرخيال كيا مرا یں سے بغدا و تربعی کے بازار میں اکر اور تین روز کے بازار می اور را- نین روز کے بعدا کیے صاحب نبیت شخص کیا۔اسے و مجعدا اور سیان ال كيترابل باس بي بيها كم من ملكس كناه كى ياداش مي أكسان نعواب دیاکرایی و زیراسندر کے ایک حقے پرے گزرا ہما ہے من بارش برسن في من في خيال كياكراكر بركسي خنك عبكر بريستي تواجعا بوتا-ينال كرنے سے میں فرراً اس حكمه أكرا ابتم بیرے یا دُن میں رسی ڈال كر مجھے کھیٹر تاکرم اگناہ معان کیاجاد ہے اس نےجب اس کے دونوں یار سی رسی قرال ترخیب سے اوا زائل کرہم نے اس کا گناہ معان کیا۔ اورابرال زمین سے اُکھ کرہرامی الانے لگار

نے مرحض سے خواندیں مرؤ نے فرایا کر حضرت نعنیل بن عیاض ابتلاکہ عمر میں راہر نی کیاکر تے تھے۔ ایک روز ان کے قافلہ میں ایک قاری ہاکت

وصرع تفا.

المهان للّذ بيب احتوائ تخفض فلوجهم لمن كمر الله (كياا يا ان مالوں كے وقت نہيں آياكوان كے ول اللہ كے وكركے ہے جبک مبا يش ) وقت نہيں آياكوان كے ول اللہ كے وكركے ہے جبک مبا يش ) اس اكا فرنے ان پر اتنا اگر كيا۔ رہزن سے تو ہركی اور شیخ عبدا ا كی فدم ست میں بہنچ كرمعیت كی اور حق تعالى كے فضل وكرم سے كا اللہ ورج شك بہنچے۔

ن یور محفرت قبلہ نے فرما یا کری تعالیٰ اپنے بندوں کا ہوگا ہ ہمی ۔ بی اس سے وز گزر کہتے ہیں لکین اگر بندہ کسی بیں کوئی گناہ و کیمشاہے تو ا وقت وہ اس کو اس کی یا د کہنس میں ذاہل و خوا رکر تا ہے لکن حق سجا نہ وقعا ا بنے نفضل سے ستاری کرتے ہیں اور معانت فرما ویتے ہیں ر معانی جا ہے والوں کی

محضرت قبلہ قدس مرہ نے فرمایا کہ کا فرد سے مکہ سے ہجرت کہ اللہ پہلے زمانہ میں سنت نفی کئین اس زمانہ میں کفار کے ملک سے ہجرت کہ اللہ ہوگیا ہے۔ بھاہیے کرجہاں اسلام کا فلیہ ہو' کا فرد س کے ملک کرچیوٹر کردیا ہجرت کی جائے کیو کمہ کا فرد س کے ملک میں دین و دنیا کا نقصان ہو تا۔ اس وجہسے کو نما فرد نرد اور دیگر عبادات کے چیوٹر و بنے سے دگ میا دل اور سخت دل ہوجا نے ہیں' اس کھا فلاسے دین کا نقصان ہو تاہدا دا

ہے۔ حب ِ حال آپ نے حکابیت بیا ن فرائی کم ہم ایک وفعال ایک ا میں تخ خارین کی صرورت بڑی لکی نرطے مارے یاس ایک مند ا ایم نے اسے کا کریم کو تھ خیارین کی صرورت بھی کیا بہاں پیدا ہنس ہو فيواب دياكرمب سے كا فرد ال عكومت أى ب اب سے بريمز ا ہے۔ نیز رحکایت بیاں فراق کہ شہراتیر کے پاس اسلامی عکومت کے راكب مندو كنوش يرنطون كاكرنا بقااور كافي نصل الطا ناتفا-بيب د و انگریزد د ) کی حکومت ائی اوه مندو اگریم بهت یک برتا گراست یک ا فہوتا ۔ اس خیال سے ہروقت میران درایشان رہا۔ ایک روز اس کے اخال ایا دفعل کے پیاز ہونے کا سبب کا فرد ن کا تقطیب ادرجی و اسلام کی حکومت عتی ا درا فدان کا ز ا در روزه لوگون کا شعارتفال س بست زیاد و فصل برتی فتی اسی وقت اس نے ایک عالم کو کو نش پرسطا ا الماكريال ا ذان كبوا در نما زيره هو ا درجو كرى تم كومنع كرا كايس اس كا ب دوں گاا در تہاری حفاظت کروں گا۔جب اس عالم نے وہاں پر نما نر ا پنا وستور نبالیا تواسی کنو میں سے اس کی بہت نریا وہ فضل ہونے لگی جس البلے غلبہ اسلام کے وقت پیدا ہوتی ہتے۔

حفزت بلہ قدس سرؤ نے فرمایکراسلام کی شال فود کی اور کفر کی مثال مرے کی ہے۔ نیز فرمایکرانسان کے اندرنا انکری کی خصلت جبل ہے اگر کی انسان ثاکر وصار مور سے تواس کی نفست اور اجر بھی زیادہ ہو اب

حفرت بلائے فرا یا کہیا گری دراصل خلق فدا کے ما تقد دھو کر کرنے کا امام جنگونکہ اگر تاہے کو جا تا کہ دو اور تعلی کو جا لا امام جنگونکہ اگر تاہے کو جا تدی کو جا تا اور ہی تبدیل کردیں یا پارسے اور تعلی کا جا تدی کو سونا نبادی تو سوسال کے بعد درہی تبدیل شدہ چیزا بنی اصلی حالت بر روف جا دے گی ۔ اور اس کام کے کرنے والے سے خدا و ندتعالی ایا ان چیسی لفائے ۔ اور اس کو عذا ب دیا ہے اور ووڑ نے میں طوا آنا ہے نعوفباللہ من بندہ المرفقہ

نیز فرایا که برخف اپنی جگر اپنے کارہ بارا دراپنے خدم ب میں ہوئی ہو آ ہے۔ اس پریدا سے بڑھی کل حن ب بالل چیم من صوت مراکب گردہ آ مال میں نوش ہے۔

ایک رو زایک شخفی نے حضرت قبلہ تدس مرہ سے برجیا کرساع ملال

ہے یاحرام - آپ نے اس کے جواب بین یہ نتو بڑھا سے

مردہ نعنی زندہ دلا لی را روا ست

ہر کہ جزای است مراد را نطاست

ہر کہ جزای است مراد را نطاست

پیراس کے مطابق ایک وکا بت بیان فر مائی کہ ایک مدفری نے اپنے

خرسے یہ بیان نا کرجب نا درفتاہ کی فوج ایک قلعہ کو فتح نز کر کئی تو ایک رات

نادرفتاہ نے کیا کرجے سویر ہے ہم اس قلع پر حملہ کریں گے جب جمع مادی ہو تی

اس نے ایک افکار تیار کیا اورفشر کے سامنے سامع ادر سرد دعراتی فردع کیا گیا۔

بعد ہ قلعہ کے اردگرد گھرا ڈوال باگیا دو مخالکہ تمام انشکری اوا شخرش سے مست سے

بعد ہ قلعہ کے اردگرد گھرا ڈوال باگیا دو مخالکہ تمام انشکری اوا شخرش سے مست سے

المدون المد سے بوتراور کرے الکریوں پراکریٹے تھا ان سے کس الله المف ما آادركس كا بارس كي ساع ك دون اورمتى كى دجرت مع المركواب اعفاء كوك جاند كاكوني احاس وبدا أخرجب قلعد و وليا قرمنا دى كوا قُ كُن كُوكُونُ تَحْسُ اب كاف نها ي جب تواوس ف قوالى فيغرفوا الرمير يفحرنه يرعبى بال كالراك فلع بست مضبوط تفاادا ع بنیں ہور یا تفا۔ نا درشاہ نے حکم دیا کر تلعہ پر حدی مائے بھے ہا ہوں کے ن بخیار نبیں سے وہ نشکر کے اگر آگے جارہے تف جب تعد کے والا ك زيب ينفي ترديكا كدروازه كائدر بالمرائع بدق برى بلى أدكدار من بي وألى خالى ساميوں في اين يعينوں كر خلك كيا ورميخوں يروس مارا۔ اس كے بعد ع عقد سنے اس دروازه كر ترر ديا دراس طرح تلع في بوكا يى فيكسى سے بوجها كريا بى جنوں في اپنى جان كر قربان كرويا اس كاسب كاتعا. ال فيجواب دياكدان كوجاكير مخبشي كئي ہے اب اكرير وه مرده بي لين ان كاج العدرانده ب وه اس جاگر را فالبن اور متقرف ب عله

عله ال حکایات سے عرب تا اور الم معلب مرحوم ہوا ہے کہ ماع کے اُڑات سے اگرایک انسان مناوی کا مون کی اور دنیاوی کام کے اعلام کا تعیل میں اُس کری اور جوش وخوش و کھا سکنا ہے تو وہ مائ میں کو الکو کے ماعد میں کر فقبا اور دن نے جنت رحم الدعیم انجیس نے جاکز رکھا ہے خوا اور دسول میں الدعیہ دم کے اعلام کی تعیل میں بدرج اول جنت وجالاک ٹباسکتا ہے۔ والٹ عم بااعد ب کیس ازسی سال ایں معنی محقق سنند بر طاقا فی کو یکدم با خدا لو دن بر از کمک سیمانی نیسنوسخرت خبار قدس مرکی فرمانند محظے کم چیزشی ایک سال میں گذدم کا ایک وانر کھانی سے بکن حوص کے سبب رائٹ دن مرگرواں رہتی ہے اوراً رام چیں کہ تی۔ سالک کوچا ہے کہ قالنے اور فٹاکہ جووے۔ اور چیزنٹی کی طرح حوامی نہو چنا کچے کشنے عطار تندس مرکی العزیز فرمانتے ہیں ہے

تا یکے جول موریا متی وازکشس گرتو مروی فا قدرا موا ڈکش حضرت بلة تدس سرة ف زماياكسب وك حرام وعلال ادر كنا و ثواب کے اوں کرجانتے ہی کی جس کری تعالیٰ ہدایت فرماویں دہی جوام اور گناہ ك كامول سے دور و بتا ہے إور الله كى بنا و الركمى كربدايت نفيب : بر تدده حرام ا درگنا ہ کے کا موں سے مجمی الگ دنیں ہوتا۔ بلد خرص وط کا موں کے كرف يرمقر بونام، وربطيت فعاوندى كم بغركون وكالرجي بنبي بوكا-ن وزيا ياكوي تعالى فيرسور كي تعد وقيت الك الك بنا في عيايم ایک توارالی برق ہے جریا کے روبرس کتی ہے۔ اور ایک توار ہزار روبر می فروخن ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرما یا کر تعلی مجھے ہی ہوتا ہے اس کی بہت المن برق ب بل دور سے بیٹروں کی فیت ایک چھر کے پُر کے وا رعینیں ہوتی۔ سیطرے بنی ادم کے درجات میں زق ہے۔۔ ادرار ارا و فرما یا کویاں محرار ليزط لعيث ورج ببيت الجادى ب كونكراس كديشة واراورور غریب وگ اس سے فائدہ اٹھانے ہیں۔ اس کے بعد اس سے حکائت بیان

اس کے بعد فرایا کو برافٹریہ جی کہنا تھاکہ ایک روز ایک وروشیں ایک گھری برسوار بوكرنا ورشاه ك فكرس منادى كريا تفاا وركبتا قفاكرا سه كتر إيهان بحاك ما و ایک ورولیش نے اس سے پرجھاکرا سے وروکیش بر کیا کہ رہے ہورورو فے جواب دیاکریں نے اُج رات خواب میں دیکھا ہے کہ اُ در تناہ کے مُرے وتارا تارل تی ہے اوراس ک دجرے کر ناورشاہ کے ایک المحار نے ایک رڑھے شخص پرجرانہ کیا وروہ بشعطار اور نظمی) اپنی بٹی کوفرونسٹ کرنے کے واسط بازاريس نے گا- ايك خريار آيا اوراس نے اس لاكى كے سينر پر باغد رك كركهاكر مصير الأكاب ب والحك السيد وجب يات من قرام يده بوك كمن لكا إاب خلاد ندكيا مخفي البيند ب- بينا مخراس والمدكم بن روز بعد تاور شاہ کے قریبی وگر ن میں ہے کسی نے اوھی رات کے وقت ناد رشاہ کو تقل کرمیا۔ اور نا درنناه کے من موجانے کے بعد نناہ مذکور کے اشکر میں ایسی ا فرا تفری می کر تشكرى أيس مين ايك وومرے كوفل كنے مك يائے - اس كے بدر حزت قبلہ د جارتان خ

بیک گردشن چرخ نیوفری ناقد بجا ماند نے نادری فیانگر مرتباج داشت سح گرفت مرز مرتاج داشت اکریون خات الکی مرز مرتاج داشت الکی می مرف نے فرایا کرامال تعمیت می نامال کویاد کرنا ہے باتی سب کام نعنول ہی اوریشعوار شا و فرائے ہے ہی خوش ملک سبت درولیتی و درولیتان حقا فی کرایشا نوانظر نایڈ دوصد ملک سیا فی کرایشا نوانظر نایڈ دوصد ملک سیا فی

زبانی کدا یک روز می حضریت قبله عالم قدس مرؤ کی خدمیت میں بیٹیا ہو اسا ایک شخف نے محضریت قبله عالم کی خدمیت میں حاصر بوکراطلاح دی کر ایسالا ایریں مرکا ہے -اس پر قبله عالم قدس مرؤ نسار ارشا دفرا یا کہ ایر کی مثال کر اللہ پیش کہ سکے گا۔

سنروآياك إيرال كرمرف كيدر وموس فلاعالم ندس مرة كالله كالتي كرميرن شاه في أيرل سيميغ شاسيس ودير بطور ترمن أيا تفاره عالم تدس مرؤ في اس ك مرف ك لعدميران ثناه كا قرضه اب باس كرديا \_\_ جن وقت يه قصر بيان كيا كياحضرت قبلة ديس مره كامروى جن ا می ایر مل ہی تھا بھڑت بلا کے باس مبٹیا تھا۔اس نے عرص کیا کہ غریب زاا آپ نے جی ہی معاطد کیا کر حل محد کے مرف کے بعد - جوکہ آپ کے مت یں سے تھا۔ آپ نے میں رویے مجھے دیئے اور فرما یا کہ ما دروب على مدكة وعنداره و كودسه و درجاليد من تدملغات مذكر رعلى محرم ك ز فنداره د كود ويئ - يكس كرهزت تبل د ارشاد فر ماياكم ا كى مُنال كون بيش كريك كا-امن انناء مين سياني صديق الا في سوكر صفرت ك م سے تھا اون کیا کہ اے تو یب نواز ملای بہت اُٹی ہوئی ہے اور زراف كهار بي ب يجاب بي فرما ياكه كمر ى الله كم الكرون ي سدا يك الك اس کے علم کی پابند - لعالمال پر حکایت بیان فرمال کرای سال کوه، میں جو کہ ہما ال وطن ہے لوگوں کی زراعت میں بوہے بہت بیدا ہو گئے اد نعسل كوكها كي اور ايك سال بطرميدا موستة كوكندم كاجوبيج برياحاتان

ہے تیں ہی کے کھا جانے ۔۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی رحمت بھی ہیت ہے ادراس کی زحمت بھی بڑی ہے۔ اس کی رحمت سے ناامید نہونا جا ہے۔ ساپ نے یہ ایت بڑھی ۔

موش المنص كرتيراندانعة المشتركارش كفايت ساخة

ایشائے چرداری از ریگذر دود را خورد ایش مغر مزود را

اس کے بعد فرمایا کو نتا و نجاشی نے تک کیمیجا اور حکم دیا کہ کعنب اللہ ذراولج الدر نا و تعظیماً کو فردھا دیا جائے نو دواراللہ می دا مک ۔ حق تعالیٰ نے اپنی تعدید الدست ا باسلوں کر بھیجا اور حکم دیا کہ تمام ت کر کو نیا ہ کر دیا جائے کے بنا بخرایسا ہی الدائے ایک تحفیل کرسے بیچے رہا۔ وہ با دفتا ہ کے باس بھاگ گیا اور تمام نققہ بیان الدا با دفتاہ نے پرچھا کہ وہ برند ہے کس قم کے تقے ۔ اس نے اسمان کی طوف نگاہ

کی اور کھنے لگا کہ اس تم کے پرندے نظر تنہوں نے تمام شکر کو تباہ برباد کہ اس وقت ایک ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہ اس وقت ایک ایا بیل نے ایک ہچتر ہوکہ پیٹنے کے واڈ کے برا بربوگا ہوگا ہوگا ہے چین کا ' وہ اس وقت با وشاہ کے ملہ نے ہی عرکیا ۔ اس کے لبند اس ہے نہ نے شعر میروجا ہے

چودرشکروشمن آری رحیل برخان کشی فیل مامعاب نیل حضرت تبلاث في بعدازا ل زمايا كريخت نفري فدا ألا دعوى كرا تفااها التقداس طرح ب كراك بخزز عن كس فيداس ك ساتقد نعلى - زماه ك بعداس سندایک بخریدا بواً- (بی بخت نفرتها) ده عجزنه توم فی ا دویخت نعر الكيد كے ساتھ كتيا كا دوده مناشروع كيا- جب حوال ورا لاكوں ك جرانے سلا اجدہ عق تعالی نے وقت کے بینم کو اطلاع وی کریں تام ماک بادانای بخت نفر کودول کا- اوروہ فعالی کا دموی کرے گااور لوگول کوب تقرك المالبذاتم اس سايك خطوا ال العواكان إس ركه لوداس كالبدا ببغر بخست نفر كے پاس گئے اور كيف كا كرجب بن تعالى تركمام مك كاب علیت فرمادی توجید کوقتل سے امان دینا، جب بیغیر فداسے اس نے یہ بات سی تربینا در مکوار کنے دگاک کیا س کام کے واسط کرفی اور موجود بنیں ہوگا۔ وتا و زنکھ کسفر طلیال اوم کووے دی۔ چند ونوں کے بعد بخت نفرتام مک کا بادثناه بن گياور خدان كا وغرى كرويا در نوكرى كوب كناه قتل كرنا شروع كياب اس بغیری باری اُئی توا ہوں نے وہی وشاویز بخشت نصر کی وے دی-اس كباكرين تم كوا مان وينا بول-اس ك بعدا بنين سيغير كى طرف في تعالى ف وج

وتعان كم مع مع نفر بدبعركم الأه كرويا ما وعدكم تم كونلان رات بلك ما بائے کا جب ال مغیرظیاللام نے اس کواطلاع دی قراس نے ایک منبوط وفوايا بب مقده دات أبيني تركفت نعرف تعام تشكركه ومعان وبهنايا اورعكم الموكدة وص دات كے بعد اندرائے است من كرد ياجائے - اور خود تلعد كے عدلیا بب اُدھی ات گزرگئ اس کے ولی خیال ایا کر منظر کر دیکھتا ہوں وأياسو إبرأب يابيارب بحب للعدك دروازه كي باس بينها س كامور و برای بایدل نے اس کو پار ایا ۔ برجیداس نے کا کہ مجھ تال د کرویں ہی ت نفر برن اور بهتری کوشش کی طی ای کونه جو او اگا در قبل کرد یا گیا۔ بهانان معزت بلف فرايا كرفتا دين ماد في فعلاق كا وعدى كي ما تین سوسال کے بہت تیار کو آثار ا۔ اخرجب اس نے بہت کے معنے کا المدہ کا و تام کر واوں اور اگر کرے کر بہشت کے د محصف کے واصط الماك تدم بيست كاندروكها تفاادر دوروا إبري تفاكري تعال كعم ہے اس وقت اس کی جان قبض کرل گئی اور تام تشکر اور اس کے اہل دعال کو ابری فندسلادیاگا-

بدازاں فوایا کہ اس کے اس طرح مرنے کا سبب یہ تھا کہ بھے لوگوں نے فقاد کو تبایا تھا کہ ایک ان پڑھ دولے کے پاس ایک انگو تھے ہے اور وہ کسی کو جیس دینا۔ فقاد نے اس دیشکے سے انگششری چین کی ۔ اولے نے رونا نثر دع کیا اور دوگر سے پو چینے لگا کہ" وہ فعدا کہاں ہے ہو میری د عا قبول کرے "وگوں نے کہا دہ فعدا ہر میگر دوجو ہے۔ دلے نے مرتجہ ہیں دکھا اور عاجزی کے انتق

کہنے نگا کہ اے خلا دندا ایرا نگونٹی تھے بہت عزیز فتی۔ جو کہ نتدا دنے گھ جھین لی۔ اس کو مزاد سے بعق تعالیٰ نے لڑکے کی یہ دعا قبدل کی ادر شدّا د کر ہو اہل دعیال کے ادرات کرکے تبا ہ دیر باد کر دیا۔

نسیز حفرت قبل المحبی المرجب فرطون بیسے و نام المان کا دولا الله فعلی کا دولائی دولائی کا دولائی

جب موسی علیالسام بیلا بوٹ تو دی تغالی تدرت سے ، فرطول کے تو دی تغالی تدرت سے ، فرطول کے تھر یہ درت سے ، فرطول کے مطریہ درتش بائی۔ یک رو زموسی علیالسلام نے ایک تبطی کوتیل کردیا اور کی کا درائے کے ۔ اور ترحفرت شعیب علیالسلام نے گھرفو ممال تک رو کوا کا انگاء چواتے رہے اور ترحفرت شعیب علی بنیا وظیمالسلام نے اپنی ایک والی کا نگاء محفرت موسی علیالسلام حفرت شعید علیالسلام حفرت شعید علیالسلام حفرت شعید علیالسلام سے مرتبط میں بینجے تو گھ

دانوں کور یا رہے واکر اگ کی تا اللہ میں نکلے۔ دیکھاکد ایک ورضت پر اگ ہے جب اس درضت کے نزدیک پینچے تواس میں سے اُداندا کی :-اِن اُنا اللہ ریب العاطسین

ی تعالی نے اس مگران کو نبوت عطافر مائی اوران کومعراپنے بھائی مارون کے فرعون کے پاس بھیجا تاکہ اس کو دعوت ایمان دیں۔ لیکن فرعون نے تبدلی نہ کیاا درجی تعالی نے فرعون اوراس کے شکر کو دریائے نیل میں غرق کردیا۔ ۔ اس کے بین مضرت تبلی نے فرمایا کہ

التقليرين على التدبر

ر تقدیر ند بر بر بینتی ہے )

ایک روز مفرت قبلہ تدین مرو نے فرایا کوایک پیٹھان میرے باس

ایا اور اظہار کیا کرمیا بارہ ہزار رو بر گم ہوگیا ہے اوعا فراہ یں کہ بھے واپس بی جاد

میں نے اسے کہا کہ اگر با نے سورو بریرہ من تنا عالم کی روح مبارک کے ایصال

الرا ہے لئے بیڑات کرنے کی ندر مقرر کرو تو افشار الند تعالی کم شدہ مال ن جاد

الرا کو رس کا ۔ اتھا ق سے ان کا مال مل گیا اس نے محصر سے تباد عالم کے ایصال

تواب کے لئے جو ندر معین کرتی اور ان کی اور اینے وطن کورہ ان ہوگا۔ اس کر اسے

تواب کے لئے جو ندر معین کرتی اور ان کی اور اینے وطن کورہ ان ہوگا۔ اس کر اسے

میں چرروں نے قبل کرد با اور تمام مال و اساب نے کہ جائے ہے۔

میں چرروں نے قبل کرد با اور تمام مال و اساب نے کہ جائے ہے۔

لما ا متا د نے کہا کہ میں نے تینے ہزار مرتبہ اسم زات کی تعلیم دی ہے۔ ولکی تہیں معاز زمور) اس نع بواب دیا کرشیخ کااسم ذات سکھا نا کھیا در ہی تاثیر کھنا ہے۔ اتناو نے کہا چلویں بھی تہارے ساختدان کی فعدمت میں جاتا ہوں جنائے ا تا وابنے ٹناگرد کے ہمرہ اس بزرگ کی ضربت می بہنجا جب ان کر دمیمان كحول مي رقت اور تافير سيدا بوئي-سب اساب ترك كرك الله كي ياديس یں ٹی نے دکھا ہے کہ ایک بزرگ تنے صاحب ولایت ابے شمار مریریں کھنے تع اجب اس ونیاسے رصت ہونے کا دقت قریب ایا تومریدس نے مون لا كرغريب فواز إمرناحق ب كل لهن واكفته المويث نص عري ب اب كسي وقور لى بواب كى دفات كے بعدائي كے صلى ير سے ادرا ي كے كام كومارى ر کھے۔ تبی دفعرون کیاگیا، تیسری دفعہ شیخ نے جواب دیا کرمیر مے معن مرونشادگر معظا مريدين يركس كريوان ره محت- شيخ في جان جان از ي كريروكردي. مرے روز مرید ہے نے تل خوانی کی اور سب مریدین اس فلر می بیسے کہ کس کرشے كيمصل برسيميا با جارے ١٠ شخ مي شهر مي ايس طرف شوروغوفا بند بوام، ير م مجدے باہر نکے، دکھاکہ ولنادگر ملا اراب ادراس کے بھے بہت الدال المان المائيطة أرب بي حب مجدي ايا كار شراف الدالد الله عيد الدسعلة في رُحد كومنبر بدميته كل اورص طرح كشيخ كى عا وسند فتى اس طرح وال تراعيب مديث مبارك ادراق ال محمدين كي مطابق وعظ كرنے دكا انتار وفط مِن تَن شخفسون بِرنظرال نظرال نظر الته بن منون كوم تبرتب تطبيت بك بينجا ديا

جاردی قدس مرہ کے ایصال آواب کے لئے خوات کیں گے جب ال ال ازندرادا ذي خامخ دد اردان لاتام ال داماب تباه بركيا. اس کے مناسب محکایت بیان فرفاق کرایک شخص محدمعروف ای حفظ بها دالدین وریافتانی قدس سرف کے مردس سے تصاا درایے کا ل اُدی تھا ہارے مطی کوہ درگ میں رہتا تھا اس کی عامت تھی کدروزا نہ شام کے وقت اللہ كا در وه وديد كرايك برق ين شال كرموزت مخدوم صاحب تدس مرة كي فقت یں اے جا آباد ور بھراسی وقت خان سے والی ورا ایا۔ حفرت تبلة مس مرة العزيز في فرا ياكرميان عن على شب والمعبوك ميان ص على اورمريا حداد معرك مياعلى بي فران بي ہندی : گزرے برنورس بن نواست نہاں ول کے اس کے لبدیشوارشادقرایاے كاراج بغرابش نود سائتى كارنداست بدة باش وفط كدى قواس الا وان جرا وس کے بعد قربایا کہ یہ بیت مضرب قامنی صاحب میلیں والا کا کہا ہا حفرت قلم تدس مرؤ ف قربا يا لمنان من ايك طالب على تفاع كرايك في عالم كى فعيمت ين كر الم حاصل كال القا - كيروم ك بعداك بزرك كافلا مِي ما مر بولان كا مريد بوا - الى اس كيدول كواب تحري ارام ذا كا - ايك روا اس کے اتا دیے پرچاکم تم کو ہے گھر می ارام کیوں بنیں آتا۔ کیے دیا تھے میرے تشيخ في اسم ذات كا وردلتين كياب اس دجهت مجه اب كهرمي الام بنبي

تینوں شخص ہرکس دناکس کی زیارت گاہ بن گئے' وگ ان کے پاس جاتے اور اپنی حاجیتی پوری کرتے۔

حدث برتدر موق ہے ذرایا کہ ہر شے کی ہے وقت برتدر ہوتی ہے بیانچہ یا فی کا دودت روق ہے بیانچہ یا فی کا دودت روق ہے کا میوں میں اگرا کی دودت روق ہے بیانچہ یا فی کا دودت روق ہے کا میوں میں اگرا کی دودت روق ہی سے ترا دی صبر کرسکت ہے گئیں اگر یا فی ذرائے قوجان میوں کے ایمینی ہے ادبیا میں ہو سے میں ہوگا۔ اور میونکہ سب بینروں سے نریادہ یا فی کی احتیاج بہت ہم تی ہو اس ایک میں تیت ہوتی قونو ب اگر یا فی کی میں تیت ہوتی قونو ب اگر اف کی میں تیت ہوتی قونو ب اگر یا فی کمی تیت ہوتی قونو ب اگر اس ایک میں میں کے مرحاتے اس طرح آگ کی قدر مردویوں میں معلوم ہم تی ہے بوتی اور فیا ا

الناوفی الن اخدید است الله در سوله نیز فرایا که ایک سال کوشی بهت ای جم نے مرفراز خان کو کها که کوشی کر میری طرف سے بینجام بینجا د و که اس ملک سے نسکل جا در در نہم اُسے مزادیں کے مرز از خان نے بینجام بینجا دیا کومیرے بیرصاحب نے فرمایا ہے کر بہاں سے جلی جا در زمتیں قید کردیں گے اکمٹری نے جب یہ بینجام مُنااسی وقت علاقہ منگھڑے نکل کردو سری طرف کومیل دی۔

دررے مال بھر کوئی علاقد مگھٹر میں ای ادر دوگر ں کی زراعت کوخواب کی فہ کی۔ درگر س نے محفرت تبد کی خدمت میں دعا کے داسطے بہت عاجزی دزاری کا فرما یا کہ اکمیے اُٹا رطعام میری طرف سے محفرت تبلیم عالم تعدس مرؤ کے ایسال ٹواب کے داسطے خیرات کیا جائے۔ می تعالیٰ اس بلاسے نجا ت دیں گے بھی داگر ں نے

متقررکرلی، ن کی زراعت کر کمظ می نے کوئی نقصان نرمینجایا 'کیکن جنبر ر نے ندر مقررند کی ان کی کھینتی کر کمٹ می نے تنا ہ کردیا۔

حصرت قبلہ تعدس سرہ کا دستور فعال اگر کسی کو کوئی مشکل بین اتن تو استوات العزت فبارعالم قدى مرؤ كالصال أواب ك واسطى ايك كاش ذباك كيفرات كدا ورا كركائ مودد بوق قدا سافرمات كركائ كرقيت بايخ مروبياداكرو الكركس مع مركر صرب قبله عالم كي فانقاه شريعيت من فريح كي بادے دادر خانقاہ کے نظراء ومماکین میں گرشت نبطور نیرات تنہ کیاجادے) ال طرح جن كوكوني فتكل بين الل و محكم فعل اور بوسيد منا في منام إيرري موتى مينالي یک دوزوه رست نبله زیس سرهٔ کی خدمت می مولوی علی محدصاحب سوکاری کالشک الادرش ماجزى وزارى كيدرون كالمير عدالد ترب المركبي اور لاندكى كالقوشى سى رمتى ان بى باتى ب وعا فرما دين كهن تعالى انهي صحت ادريياتى النبي أب نے دما زمانی اور فرما یا کوایک کاتے حضرت قبلهٔ مالم کے الصال اُن آ کے لئے خوات کی جاد سے بنی تعالیٰ مول ی می محدصاصب سوکو ی کوشفانصیب فرائیں گے۔جب وری صاحب مذکور کری تعالی کے حکم سے شفالعیب ہو کی آف ببباس کے کرمفرت قبلہ کو ملام کے ساتھ بڑی عبت تنی ۔ آپ نے خوات کے واسطے اپنے ہاں سے کائے دی۔ اور مرادی صاحب شاکور نے اقرار کیا کہ اں روزمیرے بدن میں مرت ناف سے کے بار ن تک جان باتی تنی ۔ بعدالال حزت تبل نے فرمایا کرجب میاں حاجی فان کا تب بیار موا اس کے علاج کے مطا ا كِي عليم صاحب اورميال واصل أف اورعلاج معالجركت رب، يندروز

اے بیا ایلیں اوم رد نے ہست بس بروسة بائد داد دست حفرت بلد تدس مرة فرایا کرنے تھے کہ أدمی بہت کم بن اکثر وال می توان فرن مبین می کین انسانوں کی سی عادات وخصا کی سے عاری ہی ادراناتيت ترعدوا خلان ادرا بصاحال كانام بعد مرتدزشوی تلندری کار ترنسیست كافرز نتوى عثق خريدار تر نميست ( فيدا يصح اخلاق ادرك بنديد افعال رسول اكرم صلح الشرعليد وسم كي ما فرحاصل بنين بوسكنة اور تابعيث رسول ووينزون كانام ب- الله الماس سے خدا اور رسول صلے اللہ والبر کو م اے منع فر مایا ہے ال کو ذکیا جائے اور ال

المركام دا إلى المرداك والا الم ایک دفعہ تاثیر صحبت کے بارہ میں بات ملی محفرت قبلہ قدس سرہ کے ارا ا فريت عري خطاب رمني الشعبه كي خلافت ك زمانه من ايك كافر باولناه عند إلاه خلافست من كم يام حصرت عرصى الشعنيد في فراباكداملام اختيا ركد المساهم واحلام بين واخل زمول كا امرا لومنين رصى الندعند شعربتيري كالشش كالراس فه ویک د مانی . بعده محفوت عمر منی النّه عنبه نے فرمایاکراس کوفلان مسال کر س و کاما ئے بہ ده باد شاه میندر در تک اس محابی کی خدمت یں سالم اس دہ بھیروں کے منتابہ ہے اور بھیریں اس کے وصور کرمیں امباق ہیں ۔ صاحبزاد میں کاالیاا ٹرمرم) کوخود ہی حفرت امیرالمرمنین رضی الندع نہ کی فیدمت میں ماہمیا

کے بعد میرے پاس اُنے اور کہنے ملے کرماجی خان کا ب اُخری وقت ہے جان كندنى كى حالت يى ب كسى كويسين اكراس كى متيت كوسنجا في ابال طبعت دماكرتبول بنبي كرسى وكي يق تعالى في حاجى خان كوشفانعيب ا ادراب تك زند بما دروه دونون مكيم فرت بويك بن اس واسط سعدى رحمت الدعلية زبات بي س

طبیب اندرا کرنسب شنیدم مجرو میل مال گذشت وزندست کرد ا كي روز ايك فخف في معزت قبله كي خدمت مي عومن كيا كرمزيب ا جكرنبي اكرم صن التُدعيروكم ف فرما ياب كه مَنْ حُدافِ فَعَنْ مُدَا لِي سِ اس نے گریاک خداد ند تعالی کرد کھا۔ ہا راکا حال ہوگا ہم بیجارے کس طرع ہو وللام كى زيارت كرين أب في فرما ياكم تم مجمع دي دور

ا کے دندا کے جنس کی دورری جنس کے ما تھر مخالفت کی بات جن ا فرما یا کرمزن امرارس برحکایت درج ہے کرایک گذریا تھا جس کی تعییروں یں دوجیرے آیاکتے اور بھڑوں کوبلاک کیاکت ایک روز گڈریا لیا کے اس گیاادر کنے نگا کہ وو بھڑتے اُنے ہی اور بھڑوں کو بال کردے ایک تواین اصل تمل بہے امدودسے کی تنکل بیٹروں کی طرح ہے اگریں ال تا برا دُن رَبِيد كون سے بعير شير كوبلاك كون باب نے كاكواس كوبيد سى كىكى وصورت بييرون كى اندب اس كن كده زياده سخنت رخى غلام فرید صاحب نبرو حضرت قبله عالم قدس مرهٔ حاضر تنف انبول نے پر شوال اولان سے ایا۔ ان صحابی کی مجت کے برکت سے اس کوایال کی دواست السیسی ا

-اں کے بعد فرباً کا دوزرگوں نے مفر کی نیت کی اجب گھرسے با ہر نظے قالیہ نے دوسرے سے کہاکہ آپ میرے آگے اکے ملیں کہنے دگا آگے آگے کیوں گا کہاں گئے کرتم نے کینی جنید تدین مروکر دیکھاہے۔

سفرت تیک فرایا کوجب کی سالک کے دل میں دنیا کی جت رہی ۔ دہ فدا کے بہر بہنچ سکتا ۔ اس کے بعد فر آیا کرجب تمام موجودات کوخی تفاق اللہ بعیا فرما یا ادر پرچپاکر کیا میں تمہارا فعدا ہوں ساری فخوق نے کہا کہ یاں قربها دا فعدا ہے گردنیا نے کہا کہ امال کا وَ اَمَنْتَ اَکْتَ ( مِی مِی بر س) ورزگر قریبے اور اس طریا سی تعالی کامقابلہ کیا۔

المدري رمديث مُرْبعيت ارتّنا و فراني أنَّ مُحْرُمُ عُنَائِدَةٌ بَالْعُواسِيم - برجزكا الماس ك فاتح يرب - نيزولا كرحفرت قبل عالم قدس المط عرم العريد ك اغذبارك برعب تاثير على جوكون أب كالإنته يكثر أن كر مزورا أثر مراا و کے بعد فرمایا کہ بیان کیا گیا ہے کہ ویک روز محفزے تبدما لم جاروی تدی برق ل والدہ ما جدہ تین جار مورتوں کے ہماہ داستے میں جارہی تھیں سانے سے میاں معاصب تدى براه ودوى دائے اُسے (ور باق صاحب كورست و كھا كورلى العلادات فقرا كارتصة براميان صاحب في كاكداس وكى واحت ديمقابون المياندركا شعلداس كي مكم الله بدر وكرو المن معاني تك ما ديا ب المالا را یا کنبا عالم تدس سره کو دنیا دارد س کی سجت سے بہت نفرت علی بھراس کے عاب یرسمایت بیاں فرما تی کہ ایک سال میں ایک سفر میں حفزت تبله عالم کے مراه تھا اجب ہم بہا ولیور میں بہنچے آد آ دھی رات کے وقت بہاد لی خان کال ا میاں مرحب کے پاس اکین آیا درمیاں صاحب مذکورسے کہنے دگا کریں نے تا ب كراج رات معزت تبدعام" عبس ارال كريك . اس وقت مح على اطلاع وينا تاكم ين عبى شركي على موملون. يربات كمدكرواليس ميدليا. ميان محد يخت حفي تِدِ عالم الله كى فدمت مِن أَتْ ورَّ تَعَالِكُهُ تَلِدِ عالم جارِ بِالْيَ بِرِ لِيطْ بِوَثْنَهُ أَرَام فرمار ب میان محرفش نے عرص کیا کہ غریب نوا زاعبی بھی ببادل فان میرے یاس آیا تھا۔ لنافعا كرجب على مماع منعقد مو مجع ضرورا طلاع دينا سحفرت فله عالم تعدما م والما المراجة بي بر- من الله المد وكايت ما تا بون جواس حال ك

مطابق ہے۔ اوروہ یہ سے کرجب میں تناہ صاحب ماجی اس کے علاقدین شرف لا تے ہوک آپ کے مدن ہی سے تھا اُڑھاجی مذکور کنے دگاک اُج وا ت آپ علی ساع منتقد کریجی ہی ا ہے کے در وشش کا فیاں بڑھیں اس می شرکے علی مِولُ كَا وَعِزِتُ مِلاِفِنَاهِ صِناحِبِ نِي تَعَلِّنَ تِيارِكَ وَاحِي مُرْكِرِ مِي عَلِن مِن إِيا ُ إِلَّى ذوق وروسطيوں پر حالت طاری ہوئی اور دفعی ووعد کرنے تھے بجب مبسی ہوئی ترماعی النس نے نقال ار کو یا در کہنے رکا کہ دروشیوں کی نقل آ ارومبیا کھے کہ رات كرور ديشوں كے وجد كى حالت ميں كيا ہے أيرسب كھيے ہوا " لبدة بانشاه صا كواطلاع دى كُن كرأب كي تعلس كي نقل صاحى إلى في تقالون سے كوا أن بي كل تاه صاحب كواس إت سيبيت وكديو أسنا يجدمين وكم ماجى إن سيتعلق تحسب تباہ و برباد بور کئے ۔ اس کے بعد تبلہ مالم تدی سرہ نے فرمایا کرائے رات كوئى فقر موادد فراي ، فرص عنا يزرب في تعيل عكم ك جب يك بها دليا لى مع دين ربي كى نے ماع ديا -

حضرت صاجرادہ فلام فریدصاحب کے سامنے اُن کے باپ صاجرادہ ا فرراحہ صاحب کا یہ قول حضرت قبلہ نے نقل کیا کہ حضرت قبلہ عالم تعدیں مرہ فرایا کرتے تھے کہ میاں عبدالخالق اور بلا ثناہ صاحب کویشلہ وصدت الوج و کے بھے میں خشکل میٹی اگئی تھی ' اسی وجہسے مسکہ وصدت الوجود کے بارہ میں اہنوں نے بہت مجھ کہا ہے ' اگر حضرت مولانا صاحب و مولانا فیزالدیں و ہوی رحمتہ الدہ ملیہ ای فائٹ میں جاتے تو ان کی مشکل میں ہوجاتی ہے نیز صاحب زاوہ صاحب نے نقل فرایا

سورت بلزندس سرف فرمایا که فراخت اور عیش وارام تردر در این که فراخت اور عیش وارام تردر در این که مل مل می به برا ب بوکد که دنیا که بیچه برا به وه دات وال دنیا وی خیا ات می من منزق به اور و این منافری حاصل ب بلکه و نوار بور ا ب این میش قرور در این که بی حاصل ب بلکه دونون جها فرست در در این بازاد در کا زاد برا این این برا ب نے در شعر

گدایان از بادست بی نفر بامیدا و درگذائی صبور اکورمیان محدیا رختی نے اسی دقت پر سنع رفی جا ے مقام سطنت دردلیش دارد نرمد سلطان فراخت بیشی دارد اور مودی محمد نے اسی دقت پر شعر شیرها ہے فرادان خزید فرادان غم است کماندوہ اُن راکر دنیا کم است ایک ادرصاصب نے پر شعر شیرها ہے ایک ادرصاصب نے پر شعر شیرها ہے گہبانی مک ودولت بلاست گدا بادشاہ است دنامش گدامت

انمان کے کال حاصل کرنے کے بارہ میں کچھ بات میں محضرت تبد تدس سؤ نے زمایا کر خن تعالی نے انمان کو اپنا خلیفہ کہا ہے اچھریدار شاد فرمایا کر انسان جس طر

عبى قرورك الم ادرص كام يرمنه بوتاب فودوى كيد بوجاتاب ادراياا برجانا ہے کہ اپنے دج و کوائس کے وجود می صحل کر دیتا ہے اور انسان جن ا یں جاہے اپنے اب کرظا ہر کرمکتا ہے انھراس کے مناسب یا حکایت بال فراا كهندوتان يرايك قرم بصبص بحرم يدازم كجتهي اليسر وزايك بعرول نے وزیر کی نکل بالی اور وزیر کے گھر ملاکیا ویاں وزیر کی بھم کے ساتھ بیٹھ کھ كايا درميتانا وبب وزيرهم إيادركاناطب كاترجم كبف في التهييد اي میرے ما تف کھانا کھا بھے ہو دریاس بات سے جراں ہواً اور کھرتے باہرا كراس معاطدى تختيق كرف رنكا است معلوم بوراكر ايب بجرويي ف ميري شكل بال میری بوی کے ماعظ میٹے کرکھا ناکھا یا ہے۔ وزیر نے بیمعاملہ یا وشاہ کے مات پیش کیاا در مومن کیاکر مجھے اجا زہن دوناکر میں اسے ماروم ی عجر و برکواس ا كاعلم بوا توده و بال سے بجاك يك كيدى صدك بعداشى عبروبر فياس وزيك بیر کی فنکل نبانی اوراس وزیر کے بیر ممراں صاحب سیر جیکے تھے ان کی می فعل بناكرا وردر ديشيون كوما عقد اے كروزير كے ملك ين ايا جب وزير كومعلى ما كريرك بيرصاحب أقت بوث بي ان كانتقبال كمدواسط تكاداورند پیش کیا اس نے قبول زکیا وزیرنے بہت عاجزی وزاری کی اور یوض کے كر تبارس إم مح سے كون اگناه مرز و مواہے كر أ ب ميرا ندوان تول بنين فرما اس نے بواب دیا کہ تم نے قلاں بھر دیر کو ملک بدر کردیا ہے۔ اگرام فاکا اور كروترس تبارا ندوان تول كتابون ورز بنس وزيرف كهاكرس جاب واسط اس كالناه معان كرتاج لأجب وزركناه معات كرجكا وَوَجروير كِن دكاكم م

م درید بور، برس کروزید نے کاکھواکہ تم نے میرے بیر کا تک بال کے ہاں فيتبارا كذاه معان كرابول اكرجرتم اكن دركز رينس بر--اس ك بعداب كريد بوك كاتوات إلى بهت مبالغ كا العفرا ا كوايك دو ويرك در کے جرو کے پاس کسی مورث کی اوا زائ مید بھیکے نے فرایا کدم ری عمر ا سوماليس سال سومتي ہے . كين اعبى كم من تفس ا در شيطان كے فلنے عدد ندتعال كي نياه ما كما بول محرور وليضور كر الكرفرايك اس ما لكان على ! ب در الدر د ما درا بي معت عبيك دو كوند أى يال ايك فروموت ال ال الما معدد وروائيس المورز ل كالعبت معدد ورواوا الذكدورة فقال المسك راست مي و كاوث مي ابوكر أي بعي مورت كاصب بي إله لادوس تعالى كروسال مع موم ره كيا فعوف باالله من الشيطان الجيم ومن فيك عن والاهن بها ن فياطلين الانس مست مراوعورتين بي جوكه مردول كو كمنا بون مي متبلا كرني مي بينا بخد لمع باعور كا تقد قراك فراهيت بين اس طرى مذكور بيد كر ملع باعدرا يك ورت ك زيب من الكادر زوار و ديل بواء القوله نقاني مغله كفل

المکائب ہ نصور آلانہ من زالاہ اضعل ہ بیدازاں حضرت تبلی من زالاہ اضعل ہ بیدازاں حضرت تبلیت ترایا کہ ایک مورت بھی اس نے چار نواوند کئے بارد ی کو یکے بعد و گیرے تبلی کردیا اور مہتی بن می تعالی عور توں کے نشنہ اور نیس کے نثر سے اپنی بنا ہ میں رکھے کیونکرنفس اور شیطان و وٹوں انسان کے خت ترک و شرعے اپنی بنا ہ میں رکھے کیونکرنفس اور شیطان و وٹوں انسان کے خت ترک وشیعی میں مور در معا کرک ڈالئے

گوفتال نفسس نا دا ل ایب برد

" نيندازد ترا اندرضال

فيكن بارون يرووريها

بك الدرمسي يستى كند

نيست درانش بجزج عاطش

عبك بانشك جهاد أكبرات

ازخرومندان بكرنام ك

والكمه ازابل سعاوت كشته

تابيندازنداندر جاهترا تعن وخيطان مع برندادوه ترا رعنت الدنهاعت بحاومي نغس وشطال زوكريا راه مي

ن زوایک ان ای کانس اس کے تام دیمنوں سے زیادہ سخت دیمی ب کو کرس وائن کے مافقہ مجی ہرانی کی جا دے وہ فرمانبروار پرمانا ہے بخلات اس كراجن ندراس كرما تعديران كردك زياده وشمني كراع جياكم سعدي فرماتے ہیں سے

مراوم كريراري طيع إمراشود شكات أعش كدفرال ديديو يأمتمراد

بمروى زرستم كرافتندومام عنال بازيجا رنفس ازحرام بخرز گان مغز د علی کوب توفودرا يوكودك ادبك برجب

اورمولانا روم تدس سرة فوات يي ١- مشنرى

ماند تصح زوبترور اندرول استثهاكشنيم ماخعع برو ن لبريامل مخره فركم نتي نست كشتن إلى كارعقل ويوكشس نسست

تعنس قصد كرون إيان كند نصم برول تعدجا ل ياكمند

اور شیخ مطارتدس مرة فراتے بی :- مثنوی

مردتا ز نهده فرق نفسس پا

تانينتي اليهرور وامأس تاتدانى برميادر كام لفسس محميد ده بره الشكانس ما اربا وربواے لنس را

لا کیایا بر به ورکاه خدا

لعن بازک برامسین شود

وررياطت نغش را گرمشهال بول تشرم غ نشار ا يرنعس را يو ل بطاحت يو أنين كشي كث حاکرمازی رام اندرطا فلش كارليس بريمه شوروشراست برک در مانفن ترس رام بند يؤكم نودنس بواراك مدیث مارک :-

أغداعن وك نعك القي سي جنبك وتبرا تام دهمنوں سے زیا دوسفت وظمی تیرا اٹالنس ہے وکتیے والل بلود کے درمانے)

مديث وگر:-

رُدُعْنَامِنُ الجهاد الاصغوالي ألجها والاكبررُعُ نفسك وتعال م چو تے جا در میدان جاب سے بڑے جا در جا در ندگ کارندا بن المينان كرجوشا دراع!

حفرت تبد تدس سره نے ذا یا کو صوفیاء کوام کی کابر س بر بر کھا ہا ا ب كرفلان صوتى نعاس تدريا صنت كى اورفلان نعاس تدريان

العلام عدر البدى طرورزتم كواس الفق سے ماروں كا مومرے باتھ ں ہے۔ ہا سے سامان سفر بھی میاں مذکور کے پاس تھا ' و تفوش ی در بعد ) میں اللوك نے كے واسطے اليك كنوش برملا كيا موب واپس أيا تو و كيما كوفلام عيدر وم عقبل کامز کھول کرمصری کھارہ ہے ایس نے نوش طبعی کے طور پر کہاکہ تم اپنے س کواس طرح ماررہے ہوکہ باری معری کھاتے ہد"۔ ثنام کے وقت ہمایک برمي بيني وات ولال گزاري كلي كرئي جيز زيكا في سبب مبني بولي ال ايك شخف الجير يك كند مع بوئ أف كروق لا ا فلام مدروي في كما كراك ول بى كرز لادراك رات يمي اب ك رو في نهي كان اس في بهت عاجز وما نده بوك مل اورا بني مزاعظت را بو س - اب اگر کها نا ز کها يا توزنده منين ره سکون کا ورجلنے سے عاجر ا جا دُن گا اس وقت اگرچہ برطمام طعام تطریب تاہم کا آبول الميدورووى على مرجون في صفرت بدا كي خدرت يرمومن كالمنويان مع الريس العالم الله فالمنى مقرر كالكاب اوربيري نخوا وبمي مقرر كالمئي بيلين ماس تضاد کے کام سے بہت ڈرٹا ہول معفرت قبلے اس کے جا بیں حرت بشيخ عبدالقا درعلاني قدس سرة كتصيده غونمير كايمرم ع يرحاع مُريدى لا تخف اللهُ ربي بعدازا ب حکایت بیان فرمائی که پینے زمان میں ایک فاضی صاحب تضیوکر العالم رابدا متنق فعلارس اور فعلا يرست اوى عظ اي وفعات ك

مل طام تطير بغير في كند ع بحث أفي ل دول.

ی تعالی نے ہی توفین عطافرائی تنی کو کوئیک، عال بغرقونین تی تعالی کے ہیں گا باسکت اگری تعالی توفیق ندویں توکس سے کوئی بھی بیک علی نہ ہوسکے ہے گرازی یہ توفیق خیرے ندھ سے از بدہ نیم ہے بغیرے دمد حق تعالی تران مجیدیں فرائے ہیں فرماتے ہیں فرماتو ہیں اللہ بین کہد دیجے یا رسول الڈکٹیک، عالی توفیق مجھے تی تعالی نے ہی معطافرا اُن ہے

سند فرایا کس تعالی تمام انبیار اورا دایا د کونبوت ا درواد کت بیز كسب ك دى ہے ، بدازاں فرما ياكر حضرت عيني على بينا وعليدامده م جب مال بيت ، إبرات وكف ك مع درت ادب وقال ن مع علم كا بكري كازير صول فركاة ا واكرون ا دراين و الده كا فرما نبروار ربون '-حضرت تبله تدس سره ف فراياكه ايك وفعرين اورميا ن فلام جدر رُخفرت تبرعا لم قدى مرة كى زيارت ك واسط اپنے والى سے روا ( بوئ ايك مقام من في ميان ملام حيد ومروم كركباكر شبر عار مالا في اوُن لكانا يكاني ميان المدر جلاگیا لیکن نمانی افقه واکس و اا در کہنے دگا کر بہاں اُٹھا چھا ہیں ہے ایس اُج کھا ا نہیں کھاک گا اکم پر افض مرجائے اس دجرہ بھی میں نے اٹا بنیں خریدا۔ فرما یا کہ یں خود با ژارگیا اور آٹاخرید کر لایا اور د و روٹیاں بیکا ئیں ، فلام حیدر کے سامنے کھیں ادركاك كحادث ميان فدكور كجة لكاكمين قرائع كحانا بنين كحادث كاليزكرائ مي اي نعن كرمار ريا بنول م بيرس نے ايك روال تونود كھالى ا ورود مرى ايك اور تخف كو بورائ بن مم على فا وى دى درواز بوكة اجب ظركادت بواكر غلام حد دروم م سے بھے رہ گا، یں نے دیکھاکہ اُستہ اُستہ جلا اُر باہے یں

العنا

حضرت تبلة قدى سرة في فرايك بيد زماندين ساكون كى ستعداد بيت بوا

كر قائلي اكثر صائم الديس جو تفسيق الكي اس زمانه مي صروري بيدكم مالك بق حرورت کماناکھائے اورات دن مجاہدہ میں نگارہے۔ حتی کر اسے متابعہ اس درج نعيب بما درر دره ركف يرمواظبت ذكر سي كذكراس سينطلي بدابها ے بعد اسوابیدا بوجا آ ہے اوراً دی نمازرہ زواورہ ور سے احکام فریس ک بجا وری سے بھی رہ جاتا ہے کیونکہ و ماغ کی خشک کی وجہ سے عقل جاتی رہتی۔ بعرائب فے رح ایت بیان فرائی کرایک دردیش بہت خلایا دا دی تھا او نے م سے دھے لغے بہنشہ کاروزہ رکھنا شروع کیا لیندونوں کے ابعال کے اللہ سودا پیدا ہوگیا اظیوں سے علاج معالج کرد ایا گیافین اچھالہ ہوا ابعدہ اسے قید ركاليالين سيعى كيدفائه نهوا در تازروزه اورتراميت كدور ا حکام کی بجا اوری سے بالکل رہ گیا۔۔ فر مایا کداس زانہ میں استعداد میں بہت كم بي ممت كم مطابق بي كام كرناجا بية - بعدازان فرمايا كرمضرت بابالخيا رحمته الدهليدا بني أخرى عمر من زما ماكت من كاكرين في كم كلاف يس مبالغه و كيابوتا تزبيت الجيابوتا كوكربيت زياده كم كمانا كحاف كوجرس محصنعنا ہر گیا ہے؛ عبادت کے واسطے کھڑا ہونے کی طاقت بھی بہیں رہی

معزت آبکرنے زمایا کراگر کی تخف سیدنہ ہوا در کہے کہ میں سید ہوں اوسا پراس کا اوب کرنا بھی ماجب ہے ۔ بیت : -اوب آبا ہے است از کی گھفت را کہی برز بر مربر و ہر جا کہ خو اہی

پیراس کے مناسب حکایت بیال دوائی کدایک شخص تبیر شهر دخالی ایک ایس کی مناسب حکایت بیال دوائی کدایک شخص تبیر شهر دخالی ایک ایس دوند ایک بزرگ جنیں رسول کرم سلی الله مستوری حاصل تحق این مستوری مهراہ ہوئے 'اوراس سے کے کم تبدیلی ہوگئ کو مندری میں ہوگئ کو مندولی کے ایک سفر میں میراہ ہوئے 'اوراس سے کرا اس کے بعدان کو بنی کویم صلی الشد طلبہ وسلم کی زیارت ہوگئ محفور میں اللہ میں الشد علیہ وسلم کی زیارت ہوگی محفور میں اللہ میں الشد علیہ وسلم کی زیارت ہوگی محفور میں اللہ علی اللہ علی میں بررگ سے فرایا کدائے جوہ مند نہیں تخا بھر بھی تم برا وب کرنا واجب منا واجب منا اللہ علی اس بررگ سے فرایا کدائے جوہ مند نہیں تخا بھر بھی تم برا وب کرنا واجب منا اللہ علی است الما تھا۔

حضرت قبد نے فرمایا کہ صدیت منزلیف میں آیاہے المقی من ایعنی فی اسے المحق من ایسے المحق من ایسے المحق من ایسے المحد کے اس کے معادل کے معادل کے معادل کا اس کے معادل کا ایسے نہ کہ صواحتا اور حکم کے طور پر تو بالکل کو ل ایسے نہ کہنا جا ہے کو کدا گر مخاطب اس سے اُلکا دکردے کو تو گہنگار ہوگا اس کے کا یہ صواحت کی نسبت زیادہ بینے ہے۔

اکے روزاکے نقر نے مفرت قبلہ قدس مرہ کی خدمت میں موس کیا گھ فقرہ کا قد کی دج سے بہت سے نقریباں سے جارہے ہیں محضرت کو لگا اگر نقر جارہے ہیں قرمجے کوئی خم نہیں اس کے بعد فرط یا کہ جارہے ہیں ان کے فرط یا ہے کہ در درکیش کے داسطے فاقد کی دات نعمت ہے اسے فنیت جا تھا گیڈ کمر کیکڈ انفاقہ تد لِلفقی لیلڈ المعراج اس کا شکرا واکر نا چاہیے۔ اللہ والوں کی وفا واری اور و نیا واروس کی ہے وفاق کے بارہ میں کھرا ہے۔

## ف زرای بندی وجین ماکم و سه میدا و ساه ندکی بل دا

صزت قبلرقدی مرؤنے فرمایا کہ ہندی کا مستی ہے نہ چڑھی ہے چڑھی اور کھی مین خلاکی راہ میں مروا زوار قارم رکھنا چاہیے اور تالب گور خدا اور اس سال الدولایہ دسم کے احکام کا استفامت سے یا بندر ہنا چاہیے اور نعن اور سال کے حکموں کو ہرگوز زمانا جاہیے کیؤنکہ یہ وونوں خت وشمن ہیں اگرچہ نظا ہر اس سے پیش انے ہیں۔

حفرت تبد تدس رؤ نے قربا یک ایک کا فی زرگ سے ال اطلاع وی الله کے مریدیں میں سے ایک شخصی فقذیبی والی ہے اور مترکب مناہی ہوا عاجب وه مشخ ل زيارت ك في الأران في المراكم المح لا الموجلة وی کریدا کرو کونکه درولیش رصفت تنادی ادر برده پرشی کافله برتاب، وبندل نے مامز ن علی سے فرما یاکہ جارے کے دھاکرد کو کذبور ہا ساندر ب اور کی ہے جس کی وجرسے ہمارا پر ساعتی فقنہ میں عبلا ہوگیا ہے ۔ نیز فرمایا ال مالم مدرس فقرب ال كاكر ل فالروسي ناخرك اتواس كيف كم بم س د ناناه مرد برا بران کا افرای برا برای از این کا افرای برا ب اخرکم از انکه کاه گاہے ان ویر ماکن نگاہے ن زمایاکدایک شخف مرضع ستبور کے پاس راکا نظا اس نے اپنی الغرظم كالمائد فيات نصاحت السيكا كوق تعالى في بي المريظ كرنے كے واسطے بيدائين ولما يا بلدائي بندكى كے واسطے بيدا فرطاب

حفرت تبكد نے فرایا كرالله دالوں كى دركتن دو فر ب جا فرس كام أتى ہے اللہ ونیادارد س کی دوستی کارٹی اعتبار منہی ہے ابعدہ اس کے مناسب برحا بیان فران کرتیریں ریک زرگ مقے محذامی فرکے و باستے ان کے ا لاکے تھے'ان کے دصال کے بعدان کے ایک لاک نے من فان جا دوستی بدا کاوراس اعتمد برگاطن اجندو فرا کے بعد احق خان ندکر ا بزرگ زا ده کوتن کرا دیا-اورایک نالیس بیستک دیا جوکد اتبر کے قریب تھا۔ ف و فرمایا کربها دل خان ان نے اپنی گرون میں کیرا ڈال کر عجے دوال کی که دما فرمایت کرمی تعالی محمد معیقوب کو بلیاعطا فرما دیں۔ بعدا زاں اس کا اليامعالدكاكراس كي قبرتك كانشان بني جيوشا - نيز فرما إكراكر كوران ا كمى دور سالى الكونى عب وكمفتاب واس كرخواب كرتاب الق تعال بندن کے ہزارہ س گناہ اور تقصیر بی مستحقے ہیں کی توبر کرنے پر معات زمان س عاف كفروكداكر المارك الكول كافراك إرك والدولد الدالد لدولہ تراس ایک کلر کی برکت سے سی تعالی اس کے تمام صغیرہ دکسی کناه ما زبادی است سدی زباتے ہیں سے بحدالثر أن كس ملان كشيد

بمداللہ ان کس ملاں گئے۔ اگر جبر گذا بور ملطان سٹ ر نے زوایا کد دنیا داروں کی معبت سے دور ہے ہیں سلا متی ہے او ان کی نزدیکی میں جان کی ہلاکت کا تعطرہ ہے 'اس پر یہ مصریع بڑھا ہے قرب معطان الشفس موزان بود اے نظام در مائٹ ہاکمین دیں را بر دینا مفرد کشس فسوما یاکہ عبوب اہنی قدس مرہ نے فرما یا ہے کہ مجھے واقع میں پرشعر حیا گیاہے

> مے کو کمٹس کو داستے کہانے برسد یادست مشکستہ بہت اپنے برسد ، بہت ملیدست اور کہ چھ اکبر است از ہزاراں کعبہ یک ول بہتر است از ہزاراں کعبہ یک ول بہتر است

حضرت تبدتدس مرؤ نے فرمایا کرحضرت تلدعالم قدس مرؤ کے مردین ب تارک الدنبالوگ تھے کردنیا داروں کی صحب سے محت لفرت رکھتے و كمي مناسب يرح كايت بيان فر ما في كرحفرت قبله عالم قدس مرة كم مدين ی سے ایک شخص احد ہور کے اِس رہا کرتے تھے اور مداس تھے، مال دارجی سے مرفری فاسے گذربر کیا کتے تھے ایک روز حوزت قبلہ عام تدس سرو ان كے كم تشرف يے آئے ان سے فرماياكم بي بها دل خان ے نہا را مطیفہ مقرر کرا دیا ہوں ابنوں نے جاب دیا کہ اسے فیڈ من! میرا وظيفه أب حق تعالى سے مقرر كردادي كيونكر ففيرك واسطے ونيا دارك درواره رمانا ذلت ب مبياكه مديث ترليب بن أيلب اذارايت الاميريباب الفعير فتعم الاميرها والمايت الفقيرياب الدعير فبكس الفقير اللعم المقتاة فأالقلب يحدث المشفخ لينح الركوكسي أميركو و دوازه در کی و کی ده منابع بی ای امیرے اور الکسی نیز کوامیر کے در دازه بر دیجے أمان كربهت برانقرب الدالدم كرمار ي سيخ ك حرمت سيفناء

جب اس تخص نے گائے سے بربات سُنی اپنا مال دامباب جیوڑ کرالڈ ک یا دیں مگ گیا۔ نیز فرایا کرجو کرئی مال موٹینی رکھتنا ہو'ا سے جاہیئے کرا ن / کھاس جار واور پانی وغیرہ دینے می خفلت ندکرے کو کہ قیامت کے روز اس سے ال کے بارہ میں پوچھامائے گا پھرآپ نے مدیث بڑھی کا کھڑا۔ ولاكم مستعلمان تبعيث المعنى المين المين المين الما وميال اورمولين كالم ے اتیامت کے روزان کے نان وُلفقراورجارہ وغیرہ کے منعلق رجیاما ن وزرایا کداوی شریف می ایک ماکم تفااس نے ایک شخص کو کھ رقم دے كرحضرت با با صاحب قدس مرة كى فديرت يى رواز كيا وہ تحفوج با باصاحب کے پاس بنیا اس نے ان رویوں کونفیم کیا اُ دھے اپنے پاس ا ا درا دے باباصاحب قدس سروکی خدمت میں بدنن کئے باباصاحب نے اے و كله كرنتم كا ور فرما ياكرة في خوب باورا زنعتيم كيد، و وشخص شرمنده بوا اورباتی روپ لاکربا باصاحب کی خدیمت میں بینی کروئے اور او برکے مو بوأ ادرمجا بده كرنا شروع كيا بجب إباصاحب فدس مرة في اس كاعتبده ما يايا سے خلافت وسے كرسيتان كى طرف روان كو يا الحداللدُ على ذالك معرت تلاقدى مرؤ نے قربا الحصرت اور جم ابادى قدى مرؤك خانقاه مبارک کے دس وروازے تھے مروروازہ پرووفشی بھٹے دہتے ہ ماجت مندا تااس كى ماجت كو مكدك الصديق نيز فرما ياكر حفرت اورنگ ا با دى قدس سرة كى د دېېر يې فقيل ايك مېر كا بحج مبارك په تفات ذكر موليٰ ا زېمه ادلى"- اورو دسرى بېركاسى مبارك يو تفا: - ادر میت سے مال وجا مداو کا مالک بن گیا۔ نیز فرمایاکہ ایک برار جا مراحی فقا اس کی بردی بھی برار حری بھی وہ ہر روز رود کھڑے بھر کے معبد میں دکھ دیتی اس نیت سے کوئی تعالیٰ اسے اولا دعطاکریں گے، کچھ مدت کے بعد سی تعالیٰ نے اسے وول کے دیسے 'ایک کا ام عینی اور دو رہے کا نام مرسیٰ تھا۔

ن بر فرایا که ایک ہندو حورت ہر روز عنی الجمع صحید بیں جھال و دیا کہ تر علی اس بیت ہے کہ حق تعالیٰ اس کی دلائی کو شفا دیں اور وہ صاحب اولا دھی ہوگئی۔ کے بعد حق تعالیٰ نے اس کی رائے کا کر انتفا دی اور وہ صاحب اولا دھی ہوگئی۔ حضرت تبدنے فرایا کہ تام اعمال کا دار و مدار نیک بہتی پر ہے اور اس کے منا سب حکا بیت بیان فرما فی کو ایک ہمتی و نے ایک مملان سے ابنا قرضہ طب کیا مملان نے افکار کردیا ' ہندو نے کہا کہ بیری تقویم " پراپنے یا تف ہے گیر طب کیا مملان مور نے اپنے اخت سے اس تقویم " پرنط کھینے و یا ' سے معالی خہر کے وقت ہوا ۔ جبکہ میں تونیہ شریعیت کی محد سفید میں سے انتا و ممالی جو علی صاحب سے قرائی دیا تا قوال ہے۔ نے اور اس کی ا

ہے اتا دمیاں من علی ساسب سے قرآن بڑھاکر تا تفاہم نے یہ معاملہ خود دکھیا میب شام کا دمت ہو آ'اس ممامان تحفی کے اولیکے کوگائے نے پیشے میں میگ ماطادہ اس کا ایک ہی اولا کا تھا'اس وقت مرگیا۔

حضرت قبد عالم وعالمیاں فرمایا کرتے تھے کہ و نیادالد پھو کے ہیں ہرگئیں مہمی ہوتے اس کے مناسب حکایت فرمانی کو معلمان ٹیمیو نے ایک تا لا ب مال و دولت سے عجرا ہو گیا یا 'جالیس روز تک اس خزاز کواوٹٹوں اور بہلیل پر لاد کر نکالے رہے 'کسی نے معلمان خدکورسے کہا کہ اب تو ایس کر بہت خزاز تی گیا ' ٹیمیوملطان نے جواب ویا کہ میخزا نر تو تفویر ایک معلمان کی یہ بات حرص پر دلالت کرتی ہے زکر قاعت پر ایشانی کے بات حرص پر دلالت کرتی ہے زکر قاعت پر ایشانی کے ایک میں ملیدالرحمت فرماتے ہیں ہے۔

گدا را کند یکدرم سیم سر فریدون به مک عجم قیم میر بیت:- گفت میشم نگ د نیادار یا تفاحت پر کند یا فاک گرر

معفرت قبلہ قدیں ہرؤنے فرمایا کہ سیرقہ موت وہی ہوگ ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ" اللالبس ما سوی اللہ ہوں" اس کے بعد یہ شعر پڑھا ہے مرکب زکھن زمانہ استی دنیتاں ژدہ کھٹ کہ حمد بنااللہ تھا

والی بیشدرب العالمین -کچیمبر کی فدمت کے بارے بی بات چلی محفزت قبلہ قدس مراہ نے فر مایا کہ ایک شخص نہایت پر ایشان حال' برقرارا ور نفلس تھا' ہررد زمسجد کے گھڑے بھر کرمنا دی کرتا' کچھ مذت کے بعد حق تعالی نے اس کی روزی فراغ کوا

ا فقرنے ندمت مالیہ میں ومن کی کر غریب توا ز ابندہ فررا ول سے جل کر الشريعية كسينيا ہے اس ورميان س كسى كونيس و كھاجى نے رمضان ريعي اردره رکھا ہویا نماز تراوی اوالی ہو سوائے اس جگرکے کرجاب کی برکت مدوليس روزه ركفت بي ادرزا دي اداكت بي حدرت قلاتدى مرة لے جدا ب میں فرمایا کرجب مملانوں نے اچھا عمل کوچھوٹ رکھا ہے تو تق تعالیٰ لعان يركا فرون ومقط فرما ويائب منيز فتمان ندكور في يومن كاكمع يساؤن مع وجب كشتى مي سوار جو أوكشتى من سوياس مع نجى زيا مدة ومى فف ميكن ال مع كسى كالجبى روزه منبس تفاسوات ايك طالب علم كي جس كاروزه تطاع واحدادس ببت لوك روزه ركفت بي اورام باللغوف اور بنى فن المنكر ا خال بی کرتے ہی حصرت نے فرمایاکہ اس مگراسلام کی برکت ہے۔ اور حضرت المتدس مرؤ ف فرايك المصرف مسيف النفس ليني روزه ركمنا تيز تلواركا نند ب و کولفش کوقتی کردیتی ہے۔

ك ثامت بعركي نے دفابازى سے زيادہ لئے مى-حصرت نباد فرما ياكرنے تھے كه مندوستانى سب بېشنى موت اگران مى فریب اور کفرد مونا و دانغان سب بنتی موتے اگران می مندن موتی -ا بك رو زموب ك وتت بعن وكرن ف يكونا فالت بايلى الك شخص نے ماضر فدمت بوركاكك كي وك الابعني اس كردہ بي . فرما ياك فائدہ سرکھیاتے ہیں کونکر فعل اور رسول کے ذکر کے بغر سب سروروی ہے كرزان ترليف من ايام قل الله ثمة ذركم في نؤ ضربه يلعبون چالخ و سادميد كانقد به كان خداب ايت مذكريا توان كرجدب موا -ال كاناد ف ال ال كاكراس كلم ال الله میں مشغول ہذا س کارسے مراد اسم اللہ ہے اور ان کامات سے مرادع تضیروت ادردور علوم ظامری بی - نیزفرایا - مندی ۱-مؤن مكديال موثر تكسيا وح تلم وا نيزرب إلهام

مصرت قبلہ قدس مرہ نے وایا کہ دنیا دارلاگ ما در مضان البارک ہی ردزہ نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہم کونشی ہوجاتی ہے ، فربایا کر ہر بات نفس اور میں کی گراہی کے معرب کہتے ہی ، در ندونیا داروں کے پاس سب کھے موجودہ مرا ہے ، اگر گر ماکو مر ماا در مر ماکو گرما ہیں تبدیل کہ ناجا ہی توکہ سکتے ہیں ۔ بعدہ م

دائم نظاره کردی چوجی

رن کری دا مر زگاری

عد بدا س ما مال دریانت کیا گیا زمیلی برا کرمس طرح اس نے کہا تھا اس طرح بوا۔ وزمایا کو فرمحد کهای کا دالدمیان ارائیم نز دارمیرے یاس ایا در بوقت زصت اربارمرے یاس آنا ورمجھ فصت کرتا میں نے اسے کیا کو اے ایراہم! ع منہں کا ہو آہے کہ باربارمیرے پاس اتنے ہوادر مجھے فصت کرتے ہو من د الله بين بين ما تناكر مجه دوباره أب ك زيارت لفيب بوگ ياد ا بينانجاس وعدا اليف هينية إى مركا - ينزواياكمان المام لازر حال تعاادلاس ك وك فدع كار حال ب كروبز في كرنا ب اور لوكون كال وث كركانا ب يز زاماك أز دار قدم كايك ا ورتحض مير ب ياس ايا در كيف لكاكم بن أج مرحادل لا الجھے کچھ دعا میں لقین فرمائے جن کوس مرائے وقت بڑھوں میں نے اسے كار شباد ت تلقين كيا وه أسى دو زمر كيا در زعب مندراني مي جركه بالشك پاس ب كمر دالك مَعْلُ اللَّه يُوسِيهِ من يشا،

کچھونیا کے متعلق بات ہیں مصرت قبلہ قدس سرؤ نے قربایا کہ و نیاسخت وشمی ہے اس سے و ور رہنا جا ہیں اور فربایا کسی تفلس نے آج کمک خلاقی کا وعولی نہیں کیا ہجس کسی نے بھی خلاقی کا وعولی کیا ہے عزور و نیا کے سب کیا ہے جیسا کہ شدا و کم بخت تھراور فرطون وغیرہ ان سب نے غرور و نیا کی وج سے خلاقی کا وعولیٰ کیاا ورحی تعالیٰ نے ان کوخراب کیا جیسا کہ قرآن ترایث میں آیا ہے۔ نیز فرفایا کہ یہ نبی کرم ممالی اللہ علیہ والم کا معجزہ ہے کہ آپ کے وصال کے بعد کھ آ کمی نبده کو درست رکھتے ہی تواس کے عیب اس پر کھول دیتے ہیں۔ صدیت ویگر ، ایا کھروھی بقہ الاغنیا دافنیا کی مجت سے بچر صدیت ویگر ، فین کومن ہے کہانفہ وی من الدسدں ، ایسے لوگول العمی الد لوگوں ہسے اس طرح مجا گرمہیا کہ فتیرسے بھاگتے ہیں)

معزت فلا قدس مرؤ نے فرایا کہ برنجنت وہ تخص ہوتا ہے ہوکہ ہے ۔
کوسب سے زیادہ نیک بخت سمجے اور بہتری اُدمی وہ ہوتا ہے ہو اپنے ا کوسب سے زیادہ بدکا راور گنبگار سمجے' اس کے مناسب برحکا ہے ، بیا و فراق کر حضرت بزید لبطائی کے زیازیں ایک دفعہ بارش نہوئی۔ اس پر وگر ں نے کا المانی کے لئے صوابیں گئے اور نما ڈاواکی کی پھر بارش نہیں ہوئی۔ اس پر وگر ں نے کا المانی بڑے لوگر ک شامت اعمال کی وج سے بارش نہیں ہوئی برحزت ملطان المانی بایزید لبطائی نے کہا کوسب لوگوں سے زیادہ بُرا تو یس ہی ہوں اس مجھے میں جاتا ہوں' لوگ اُپ کے یا دُس پرگریٹرے اور کہنے گے کو اب کیا ہے ا کس طرح گذاراکریں گے ۔ نیٹر فرایا کر ہو کوئی اپنے ایک کو سب لوگوں کے مجھے اب وہ میں تعالی کا مجوب و تقبول ہوتا ہے ۔

نودستائی بینیهٔ شیطان بود هرکنود را کم زندمردان بود اس باره میں بات میل که مرکسی کوج کچید نشا تعاازل میں مل چیکا ہے۔ بھٹرت آبکہ نے فرمایا کہ ایک مورت میرے پاس اگی ادر کہنے گلی کہ میں تمین روزک بعدمرحا دُس گی مجھے کچھورزمنفی معطافر المبیئے کہ میں مرنے دفت اسے کھا لوں ا

کھیات میں کیجب کوئی ونیا کے معالم میں روا ہے کسی کا حیابیس کر تا مختر وتدس مرؤف فرایاکہ ایک شخص اور فازی فال کے پاس رہنا تھا ہو کہت معت مزاج تفا 'ایک وفعراس نے اپنے فوکشیں واقر باکراپنے یاس بلایااور المعلی مجدے و خصن برما و اکو کر من کل منے اندھا ہو ما و ل کا اور کسی کو الان الله الله الله الله الراحدة المراحدة المركابات بي واب والركل حارث المومر عمروكا جائے كاب بي حاكم ن كا توجوكى كا خالا بنال كو ل كا-ر بایکر دیره غازی خال کے پاس ایک ادر شخص منصف مزاج ریا کرتا تھا دہ کہا التفاكرجب ونيادار لوك غرورو نياسي مست بوت بي توحق تعالى كوارسي و مو تھے بنیں چھوڑتے رامین بی تعالی کے جاب میں بھی سخت گنا خیاں کرتے ہیں) و في بالنَّد من والك - نيز شخص مذكر ريم مي كماكمة ما تضاكر جب من لما له اين خدا في كاظهارية ت بى توايى لوگرى كواى طرى تياه دربادكت بن كران كا ال الم بال بنيس ربتها بينا مخدمون نا روم قدس الشدر والعزيش فرات بن :-تعش بانقاش يخب مے زند سبتان وركيش خود برمكند

اكب روز المسافحف نے حزت قبلہ كى فدوت ميں عافر بوكون كياكم رب فراز الجے میرے اہل دعیال گالیاں دیتے ہی اور میری فد مت ہیں کے ب نے ارشا و فرایا کری تعالی کا بھروسہ ہی کام ا تا ہے سے کا کمیر کام بنیں کا اور

تضف خدا ألى كا دعوى بنيس كرے كا " يكن اس زيانہ ير العبن لوگ تعدا أن كا دعوى كا ہیں تاہم علانیدوعویٰ بنیں کرسکتے۔

حضرت فبلة قدس مرة ف فرما ياكركو في بنده كسي مد في بيز المنك يرات صوفیاء کام کے ندہب یں حوام ہے'ا تنے یں صاجزادہ میان فیر محدنیدیا ، بالعم والعل الصالح في حاحرُ فديمت بوكومِ في كانويب قاز إيرى كموث پرسواری درایش فرایک میرای گلوژی پرسواری بنی کرنا کو نکیم بیز سوال ک - マリターとうごとりからから

ا مے اور برے او گرن کے بارہ بن کھے بات میں محر سے بلا قدس ال مروالعز زنے فرمایا کولعین لاگ بمظهر خربو نے ہیں ان سے بعیشہ انچھائی ظام مرتى بادريس وكرم خطر فترويد تعين ان مسيريت راكى بى طورس أنى ب جراس کے مناسب حکایت بیان فرمانی کر پہاٹر میں ایک سید رہنا تفااس کانام رحم شاہ تھا درمظر خیر تھا۔جب مجی دگرں کے درمیان را ان محکم ابوتا ادرست يذكوركوا طلاع بعق وراُدرميان مي إلك صلح كا دينا - نيزونا ياكد بند ندكور كا بٹیا مظرر تھا ہو کہ لوگ سے درمیان جا دجدال پداکہ ناتھا اورجان جانا اس سے بجائے نیز کے نتر خلا ہر ہو تا اور فرما یا کہ اسی طرح نصے خان ڈوا نہ مظہر نتہے ادريربت ادفناد فرمايات

نامزائے راج بین بختیار ماتلال سلیم کردند افتیار فرماياكه يبل معرع بن لفظ تسيم تعدد ف ب مطاب يرب كرجب كى اللائق كوصاحب وختيا ريائ تومضا وتسيم اختيا ركركيونكرعا قل وك رصا وتسليم بى

الكوتى النيابل وعال يرم عروسه كرنا ب كدوه مرى فديمت كري كي أول مجد فالمعنين بونا اوراس كيمناسب حكايت فرمال كركه ورك يرجعفروا الك مخفى تفااس كي تن بعط تف إربيط كواس في مات بنزاد روير نشا دورے ال داماب دیتے اس امید رکہ برمیری فدمت کریں کے۔ بعدہ م اسے دیکھاکہ نہا سے نون حال اور لاغ رہ ا ہو آہے اور اباس مجی برسدہ ہے ا ر بے تنار ہوند کے ہوئے اور ایک ایسید کا کرنے پہنے ہوئے جے ہندی م محتی کہتے ہیں جب اس کے لباس کا برطال تفاقز ہم نے اس کی خوراک کے مشا دریافت کیااس نے کا کرجوار کی مدفی اورا کی برای بان سے بھراہو اکس ركدوية بي يردن كريان من عباركات بول- اس كيد فراياد مرحوم علا قر منكر و المام تحااس في مرت وقت ابين ابل وعيال سد ايك سو طلب كيا النول كي ال و ياكر مادے ياس كن يوسيس بوقم كوديول مشوخان حكمران ره بيمكا تقااد ربعض وك يهال تك كبنته بسي كرعلي اكبرخان مزمع و متوخان كى قريسواره برنقدك كشفة كالسع عى دايس المائة اوخيرا ين فرج دكيا الشيخ سعدى عيد الرحمت فرات إي ا

رگ بینتے بگورنوکیش فرست کس نیار وزبی نومیش فرست فیر فرایا کرجب شیخ خیوخ انعالم شهاب الدین سپروروی قدس سرا وقت وصال قریب آیا، ان کے ایک لاکے نے لاگری سے قرشہ خانہ کی جا طلب کی اور آویشہ خانہ کا ور واز ہ کھولا، قوشہ خانہ میں سوائٹے پانچ روہ ہرکے کوئی چیز موجو و نہیں تھی، وہا ہے روہ پر بجہ فرانمفین پرخری کیا گیا۔ بعداراں فرا

س روکے نے نوخہ خانہ کی جائی مانگی تھی اس کی اولا ڈننگ میں رمہتی ہے اور سب کے کمغی طلب بنہیں کی تھی اس کی اولا وخوشحال ہے۔

کچے بات ہیں اورجہاں کرتی نئی کا کام ہود ہاں کہ وگا کام ہو تا ہے بہت لوگ

اللہ برجا نے بی اورجہاں کرتی نئی کا کام ہود ہاں کم لوگ جانے ہی برحفرت

اللہ برجا نے بی اورجہاں کرتی نئی کا کام ہود ہاں کم لوگ جانے ہی برحفرت میں اس وج

اللہ بی کے کاموں میں کم جمعے ہوتے ہیں جدا کہ نبی کرتم صلے اللہ طلبہ وطم کے

الم میں اصحاب کم شخص اور کا فرمہت زیاوہ ضح اور برعت کے کا موں بی

الموں میں بہت وگر جمعے ہوتے ہیں جنا کے مملی کھڑا ہے جمعت اور کھیں کو و کے

اور نامتی کام کا بیٹرا اٹھا یا تھا اس کے باس تھوڑی مدت میں جند لاکھا وی جمع ہو الدر مورث میں میں جند لاکھا وی جمع ہو الدر نامتی کام کا بیٹرا اٹھا یا تھا اس کے باس تھوڑی مدت میں جند لاکھا وی جمع ہو کے ایک برعت کا کھڑا وی بھی ہو کے ایک برعت کا کھڑا ہے ہوئے ایک برعت کا کھڑا ہوں کی کو مورث کی البوری ہی ہوئے اور کا مورش کیا لبوری ہی کو مورث الدر مورث کی البوری کیا لبوری اس کے باس تھوڑی مدت میں جند لاکھا وی جمع ہو کے میں کو خواب کیا المورش میں میں جند المورش کیا اور مورث کیا لبوری اس کے برائی کو کر کھڑا ملک میرون اور ہو میں کو تو اس کو تو اس کو تو اس کو تو کر کا ملک میرون او ہے میں کو تو تو تو کہ کو تو اس کیا اگر کو کر کھڑا ملک میرون او ہے میں ا

کر حدیث مترلیب میں آیا ہے - البنی اف ن جن خرص الشبیطن ، نیوز رایا کہ خرب وال بیرجی نجد کی بیدا وارہے ۔ اور فرایا کاخواسا کے علامہ نے نتریٰ دیا ہے کرموکوئی والی خرب اختیار کرے گاکا فر برجائے گا نعوفہ بااللہ می ذا مک بہندان وگری کی صحبت سے دگور رہنا جا ہیے رامین مبدالونا ہ عندی کے تقلدین سے صدیت میں آیا ہے الشخصی آ موشوق معبت کا خرور

معبت صالح تراصالح كند صبت طالح تزاطالح كند

قطعها

پسرِنوح بابدا ن نشست خاندان نوتشس گم مُند مگرِامعا ب کیف روزسے پن نیکال گرفت امروم منشد

ا کی روز بنده در مولعت ملفوظات) نصصرت قبله قدس مرهٔ کی نشه میں ومن کیا کر دعا فرمائیس می تعالی اپنی مجت نصیب فرمایش و مایان الله قبال اس طرح بوگا، بنده نے برصدیت فتر لعیت پڑھی الکری ا ذا وَعَالَ وَ فا حفرت الله برشع زبان مبارک پر لائے ہے

کیس ازسی سال ایں معنی محق سنند برخاقا نی
کر کیک وم باخط بودن بر از ملک سلیا ن
کی کے بات چلی کر و اڑھی کو نعضا ب سگانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے تعنیہ
خلاقدیں مرڈ نے فرمایا کہ جب ہم و نی نربعیت واخل ہوئے توہم نے اکیے جسکہ
دروازہ پر برہندی بہت مکھا ہوا وکچھا : ۔

بندی:- دیخ کی اس دیگی کون کیس نه ناوی بگے کون ادل اخر مرنا منه کالاکیاب کرنا

ایک روز حصرت فیلوندس مرفی خدمت می مولوی محدیم صاحب ماتالد معی مخاری متربعی کا ایک نسخت ایشی محضرت خواج نے فرایا که حدیث کاصیح فیم افیر مجترب کے اور کسی کو نئیں ہے ، جا راحل مجتبد کے قول پرہے ندکہ جا پر اکیونکہ حدیث کی جانج اور مجھول عین متعارض احادیث کی ایک دو مرسے

الأيات سے مطابقت كرنا ور استباط والتخواج ممائل جيدي كاكام ہے) مجدیات میں کردنیا وار سرونت الاائ جگڑے میں کرے رہنے ہیں، رت قبله نے فرما یاک و نیااکی مرداری ما نندہے جس طرح مردار پر مکتباور دورے کر قتل کرتے ہیں اور اخرار سارے ہی اس دنیا کوچو او کرا کے بلے اتے ہیں ۔ بھراس کے مناسب حکایت بیان فرمائی کرجب سلطان سکور اوقت وفات تريب بينجا اس نے بينے عزيز وا فارب ادرام ادد وزرام وہ با اور وستیت کی کرمیرے باضیار کفن سے باہر رکھنا محضرت تبلہ قدی بو ف فرمایاک إ فقد با دُن کا منگار کھنے سے برمطب نخاکر سلطان سکندرتمام جہان اواله تعالين كونى محرو نياس افي ساعقدز كيا اور شك يا وسفر ورا منار کیا حب معطان مکندرمر گیا سی وقعیت پرری کی گئی . بیس سے دسم نکلی ے کہ اکثر یا وثنا ہوں کے افضیا دُن کفی سے یا ہرر کھتے ہیں۔ ف من موست قبله قدس مرف في فرما ياك نما زرد زه توم شخص ا داكرسكتا ہے لیکن شہوات کو جھوٹر نااورلدا ت کا ترک کرنا ووہرا کام ہے ' الداسے باز

زاشهوت دکین دحرص وحد بچنو ل در رگانندها ل درحبد رمنا د دورع نیک نامال دحر جواد پوس ر بزنال کیسر م ایک روز حصرت قبارتدس مرهٔ کی خدیمت یس بولوی محراحی بسرمولوی الی دہ ہے جہاں کو می بیدا ہو گا ہوا ور وطن اصلی سے مرادیہ ہے کہ تمام ونیا وی است کو ترک کرکے ذات ہو ہیں مجوجوجائے ہے ہر کسے کو دکور ما نداز اصل فوٹین بازجو کدروز گار ومل فوٹین بازجو کدروز گار ومل فوٹین سے نیز فرمایا کرنتگی کے رہنے والے اگر یا فی میں جارٹریں تومرحا بین اسی بانی میں رہنے والے حیوا ناست نظی پر آجا بی انو بلاک ہوجا بیش بیت: ۔

گرچہ ورشنگی ہزاراں رنگ است ماہیاں وا با ہوست نظیماست کرچہ ورشنگی ہزاراں رنگ است ماہیاں وا با ہوست نظیماست سے اسیال وا با ہوست نظیماست سے دورائے تا کہ دورائے وی اورائے تا کہ دورائے اور انورائے ان ہوجا بی توجرائے نے اورائے تئہری اورائے بی توجرائے نے معرائے نے معرائے ہے معرائے ہے معرائے نے معرائے نے معرائے ہے معرائ

يوسف كريمه بإدائابى معرو معالمت كدابدون كنعان وثنز

ایک دوزرا یک شخص جمیر تراحیت سے آیا اور صفرت نبد تارس مرا کی خد مون کی کونویب نواز ابندہ نے سات روز کس اپنی درخواست حفرت خواج میں الدین قدس مرا کی خدمت میں بیش کہے ' ساتویں روز کے بعد آپ نے میں الدین قدس مرا کی خدمت میں بیش کہے ' ساتویں روز کے بعد آپ نے میں الدین میں مراحیت میں ہوری ہوگی نواجر محد ملیان کے ہاس مااس۔ میری حاجت یہ ہے کومیرا زمن اوا ہوجائے نیز مجھے بہت فوائے ' مارت نباز قدس مراہ نے اسے بعیت فرایا ورکہاکہ بین بارسورہ مزیل نماز عشار کے بعد بیرود میاکروسی تعالی تہارے قرمن کی اوا گئی کی صورت بیدا فرماویں گے مارا دراب اپنے گھر میلے جاگہ۔ ا مان الشرساكی دائره دین پنا ه نے عوض كا كوغریب نواز دِ بعض لوگ صحابة كا الله حق میں مُرے الفاظ كہتے ہیں ا در ہم لوگوں كا بمی مخالفت كرتے ہیں ' فرایا كہ صبروسكوت كا ہے كيؤ كر ہم طوعت كفر كا حكم جا رى ہے — ايم اور شخط عومن كياكہ دعا فرما ئيں حق تعالیٰ بد مذہبوں كوغر تن كريں ' حضرت قبلہ تارس مرافعہ فرما ياكہ نہيں حق تعالیٰ ان كو ہدايت ويں —

ت رزیا یا کر فاعل خفیقی مرکام کائی تعالی ہے کئی اوب کا تفاضا یہ ا کیک کام کو زخی تعالی سے منسوب کیا جائے اور بڑے کام کو نفس اور اسلام سے مذکری تعالی سے اور یہ اگر میت مہارک پڑھی کر تبنا ظلمہ ناانف اور ان کا تعد

لنا وترحمنا حكوبى مين الحنسرين

دا سے ہمارے رب اہم نے گناہ کرکے اپنے آپ برظلم کیا ہے اوسا توج کومعا مت نہیں کرے گا اور ہم پر رح نہیں فرمائے گا تر ہم نقصا ن انقاشاہ میں سے ہم عالمیں گے )

اورمولانا روم ندس مرهٔ فرمات بی مثنوی :ازخداخوا بیم توفیق اوب به اوب محرم مانداز نفل سیسیا در میرا نفاق نرد
بهادب نهاد خود در انت به میرانشس ور بیرا نفاق نرد
ازاد ب معموم و باک اید ملک ازاد ب پرلورگشته این نلک

کچھ بات میں کہ ہر کر آئی اپنے وطن اور تھمکانے کو مدست رکھتا ہے کھا 'آبار نے ارشا و فر مایا کہ '' حسّب الایمان من الایمان ' فر مایا کہ وطن و و ہیں فرشی و ام

ایک روزیاں علی محد میا ہی حصرت خلد کی خدیمت میں آیا 'آپ نے اس سے فرایا کو تم بڑ داروں کے لئے کرے کیو نکر بچے 'میاں خد کو رف موض کا کھا لااز اجب بڑ داروں کے لئے کرنے مجھے بہت مواری اٹھا بی تو میں نے جناب کا کا تصور کیا ! جناب کا یا تحد مبارک طا ہر ہو آا ور تھے امان وی محضرت آبات جواب میں فرمایا کہ مرید کرا می طرح کرنا جا ہے کہ ہر حالت میں ہیر کا تصور رکھا واس کے وسلم سے ) در طلب کرے ۔ پھے رہا شعار ہے ہے۔

ناصیہ پیرز تنہا صیاء ست کیے کے ارصفت کریاست مرکہ بدل دائین بیراں گفت کیے نقائین دہ ویراں گفت محصرت قلاقدین برائے ہے اور کے فقائین دہ ویراں گفت محصرت قلاقدین مرہ نے قرایا کہ جور کے وغم کا دمیوں کروہ تی ہوتا ہے اس کے بڑے اعلال کا تا مت ہم آن ہے جی کردہ کرنے ہیں کو درخی تعالی معافلا تعالم نہیں ہیں۔ اگر کہ تی تعالی کوظام کے تو کا فرہوجائے اور ظالم دہ ہم تا ہے جو موجائے اور طالم دہ ہم تا ہے جو جا ہے ہیں کرتے ہیں ہے نیز فرایا کہ جو جو ہے ہیں کرتے ہیں ہے نیز فرایا کہ جو جو ہے تا اور جی تعالی تو تا م چیزوں کے نہا ما مک ہو جو ہا ہے گا کہ تو تا ہم چیزوں کے نہا ما مک ہو جو ہا ہے گا کہ تو تا ہم چیزوں کے نہا ما مک ہو جو ہا ہے گا کہ تو تا ہم چیزوں کے نہا ما مک ہو جو ہا ہے گا کہ تا ہم کے ایک نہا ما مک ہو تا ہم کے کا کہ بعر نہیں بھا

کھے بات میں کرج کسی کا فرزند فرت ہوجائے اس پر بڑی تشکل پڑجائے اس کے مناسب حکایت فرما ق کر ایک و فعد کفار کے ساتھ ایک لاحالی ہیں ہت سے صحابہ شہید ہوئے کا کیے صحابی کی میتن وسٹیا ب نہو گی۔ رسول فیڈسل اللہ

مدی ہونے کہ ہوایا کہ ایس کے بیٹ بھاڑ کر مگر کہ وکھوئی اوش کے جگیں دو
مداخ ہوں اس کو لے اور صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعیں نے اس طرح کیااو دا کی
اس کے مطابق بایا۔ اور اس کو رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی خدیت میں کے
ادر روض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے مگر می دوسوران کس
جسے ہوگئے ہیں ۔ نبی کوم میل اللہ علیہ وسلم نے ہوا ب ویاکران کے دوبیٹے وسلے
جسے ہیں ان کوغم کی وجرسے ان کے مگر می دوسوران ہوگئے ہیں۔
میسے ہوئے ہیں ان کوغم کی وجرسے ان کے مگر می دوسوران ہوگئے ہیں۔
میسے ہوئے ہیں ان کوغم کی وجرسے ان کے مگر می دوسوران ہوگئے ہیں۔
میسے میں ان کوغم کی وجرسے ان کے مگر میں دوسوران ہوگئے ہیں۔
میس نے در ایا کہ بھوکے وائل کے در دکی اسے خرجو تی ہے جس کو اس نے
میا اور در اور دنبی کرم میں اللہ علیہ ویک کے بیٹے محدرت ابراہم کی و ما ت برسول
میں اللہ علیہ وسلم کی ان محصول سے انسو جاری میں تھے اور یہ الفاظ زر بابی مہا رک
سے فرما نے نے نے : - الکھیئی تان می خوالف یہ یعنوی کی ہے سے ان ایسے یہ والف لب یعنوی کی ہے سے انہ ہے یہ انہ ہے یہ دوران کے میں اللہ علیہ بیاری کی ہے ہے ہوئے کی ہے سے انہ ہے یہ دوران کی ہے ہے ہوئی کی ہوئی کی میں انہ ہے یہ دوران کے میں انہ ہے یہ دوران کے میں دوران کی ہوئی کی ہوئی تان می خوال کے دوران کی ہے ہے ہوئی کی ہوئی کی میں انہ ہوئی کی دوران کی ہے دوران کی ہے ہے دوران کی ہوئی کی دوران کی ہا دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی ہوئی کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دور

ا سے ابرامیم انبری مبدائی ہے انہم کا کہ مائے ہے۔ اور دل مبلئے۔
صحابہ رضوان الندطیم الجمین نے عرصٰ کا کو آپ نے ہم کو تواہ سے
منع فر بایا 'رسول الند مبنی الند علیہ وہم نے فر با یا کہ یں نے فوصت من کا ہے نہ
گڑے سے 'کیونکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جس دل میں وہ چاہے ڈال دے۔
نیر فر با یا کہ ایک معمال کا مرتبہ سترولیوں سے زیا وہ ہے اور مدیث متراہ نے آیا ۔
معمالی کا بخوم با یہم افت رہے او الدی ہے۔ میرے محابہ کی مثال مثاروں کی سی ہے
ان میں سے جس کسی کی بھی افتدا وکرو گئے ہواہت یا ڈ کے ۔

الانسسان سبتری وانا سبستری و الانسسان سبتری و انا سبستری و الانسسان سبتری و انا سبستری و اور می این کا بھید ہوں اور فرایا کے اور فرایا اس کے بعد یہ بہت ارتباد فرایا : - اس کے بعد یہ بہت ارتباد فرایا : - اس کے بعد یہ بہت از دوجود آب دگل را کے ملک کرتے ہجود اس می کا کرتے ہجود

ن من فرایاکہ بی فن اقالفت ان برکة می الحی کة برکة و ف الحنیرات برکة و ف الحیلال برکة نیز فرایا کربوکر أن حرام کھا تا ہے اس کی روزی نگ بوجا آن ہے اور وہ عاجز اکما تا ہے، چا بخیر رہیشہ فوار ہی رہتے ہیں ۔۔۔۔ حضرت قبلہ تدس مرہ نے ایک تحفق سے پرچاکر تم نے کس قدر معم مجھا ہے، اس نے جواب و یا کرمی نے علم طب پڑھا ہے ۔ محفرت قبل نے یہ بہت پڑھا ے

> طب زنبی موئی کرطب النبی مازدت ا زجله علل اجنبی

کھے بات بیل کر بہت سے در کرشیں ایسے ہیں جوکہ اباس ہی چھے ہوئے ہیں سے حضرت قلاقدس مرکز نے ارشا د فر با پاکہ جو کو ٹی ہوگیوں کا اباس رکھنا ہوا اس سے انکار زکر ناجا ہے 'کیونکر بہت سے صاحبان دل ہیں جہنوں نے اپنے کی بات چا کہ جس کمی کوکوئی مصبت پہنے ہما ہے کہ دہ صبر کرے ا در جل اللہ میں تبلاکوں خرع نہ کرے اور ترقد پر حق تعالیٰ کہتی ہے کہ تھے ایک اکد ربلا میں تبلاکوں کی جس سے تھے ہیں معیب بھول جائے گی ۔ معنب اللہ تدس مرہ نے اللہ عدس مرہ نے اللہ میں اللہ ہوگئی جس سے اس کو اپنے بیٹے کا عربا یا دیا ہے۔ اور کیا کرے گا۔ اس کے کھر میں صد اللہ میرا ایک بی مصب میں منبلا ہوگئی جس سے اس کو اپنے بیٹے کا عربا یا دیا ہے۔ نیز فرا کے لیا ہے۔ اور کیا کرے گا۔ اس کے کھر میں صد اللہ میں ایک مور در نے واللہ اور کھیا ہوگئی گواس کا میا اُلے اور کیا ہو تھی جس کا اور کیا و ت ہوگا ، وہ ہر دو زو اور کی لیدا یک اور کھیب میں منبلا ہوگئی گواس کا مجالُ و ت ہوگا ، وہ ہر دو زو اس کے ابتدا یک اور کھیب میں منبلا ہوگئی گواس کا مجالُ و ت ہوگا ۔

نیز فرایا کرموک تی صبر نرک ہے اس کو مصیبت پڑھیبت پیشیں آتی ہے اور ر موکو کی مبرکرتا ہے وہ اس مصیبت سے عبی نجات پالتیا ہے اور حق تعالیٰ اسے اعظیم عبی عطافر مانے ہیں ۔ عبیباکن و مایا ہے : -ان اللہ مع الصابوی الشخصیرک نے والوں کے ممانف ہے ۔

کھے بات چل کرسی جل دعلانے ان کال میں عجیب طور پر اپنا " سر" پر کشیدہ رکھاہے " حضرت قبلہ ندکس میرہ نے فرمایا کرمدیث تدسی میں ایا ہے . ر جواکداسے قرائ تربعت پڑھاد وا حب معلم نے مید مذکور کے لاکے کو قرآن میں علم کواد یا تو انتا د کو ایک مکری دی گئی اوروہ بھی آئی لاعز کر راستے ہیں ہی کی درانتا دکے گھر کک نہینے سکی .

کھے بات میل کہ اولیا والٹر کو اللہ کی طرف سے آئی توفیق می ہے کہ جو چکھ العال ہے ما تکیں ابنیں مل مائے ۔ حضرت فید تدس سرونے اس کے ب حکابت فرما أي كواكب سال كوبتان مي بارش كي بنديش بوگئي افغوتي خلا الماحب ول کے اس اُ فی ادر عوض کیا کہ جارے مال مولشی صوک اور تحط ل دجے مرب بیں۔ ولی نے جاب دیا کرنہارامطلب بارش ہے ماس سے ہے کہتے گلے بہارامقصو در نرکھاس ہے ولی اللہ نے دعا کی اور ا می تعالیٰ اس بات پر فاور ہی کرانیر با رش کے سنرگھا س اگا دیں مسبع سور ب وگ بیندسے بیدار موٹ تود کھاکر تمام صحرا ادریہا شرمی سبزگھاس آگی ہوئی ب اس درجست اس مل الشد كالقب يؤسين "ركها كيا ا مريطا لون كي زبان م و بها و كركت بن اور كنين مزها م كية بن داب بكساس مل الله ل اهلاد اس نقب سے مشہد رہے ، \_\_\_\_ نیز فرما یا کداہل النَّد ہو کھی تی جانہ اللا كے حكم سے كرتے ميں وہ عام وكر س كى تجير ميں بنيں اتا - جديا كرحون العرف الدهليدا للام في مو كيد كائق تعالى ك حكم سد كادور حضر ست موسى عليالسلام البود مكرم تشرنبوت برفا أرتف اس ب نبر فقه خالخير مولانا روم قدس مها الے ہی۔مثنوی:-

ا ب کو لوگوں سے چیپار کھا ہے ملبہ ہر ایک شخص کی فدرست اور نفظیم کرنی جا ہے۔ کیز کد حدیث میں ایا ہے :-

من خیں م ختل ہے۔ جس نے خدمت کی وہ مخدوم ہوآ۔ حصن خیں م حضرت تبلہ نے فربایا کہ قیامت کی ملامات میں سے ایک بات بر بھی ہے کر بیٹیا باپ کے ساعفہ لڑا اُن محکم ڈاکرے گا بھی جگر کی اوکا اپنے باپ کا فرانوا ہوگا اسے مبارک با دوی جا یا کرے گی کہ تہار سے اندر مخالفت نہیں ہے چھرکے نے پر نشو مڑھا ہے

ونعزال راجمه حبك است وحدل بالمادر بسرال رائمه بدنوا و بدر می بینم مصرت بلد تدس مره نے فرمایا کہ بوکوئ تق تعالی کا تنگرا داکر تاہے اس كنعت بره ما تى ب خالخ نود فرا باب ولى شكرة لازبانكم اكرم شكرك کے قریم تم کواورزیادہ ویں کے -اوراگر کون الکری کتا ہے تواس کا تام مال اباب فراب وتباہ ہوما تاہے ۔۔ اس کے مناسب حکاب بال فرالی ا كوه ورك ين جندمادات تخدان كهياس مبت سامل دامباب تعالي زكاة نہیں دینے تھے ایک سال مورائے ان کوشہد کردیا اوران کے مال واباب خراب کر کے اپنے ماتھ لے گئے اپنانچہ زسو زصرت گدھیاں ہی ہے گئے ال ب ننار گائے بل سے کئے جانے ہراک جور کواک سوبس کا بش حقد میں میں ا درا کی ایک گدهی انتقاره اندس رو برس فروضت کی گئی ا ( ورفرایا کرانی متدون می سے ایک متد نے اپنے لاکے کرا کے معلی

و و فسطان کے مرسے) ایک شخص نے غلام مصطفیٰ خان ما فی کوتلوار باری اسے

وتمال نے بھالیا کی تدارجلانے والے کو ارو یاگا۔ بنزفر بایک برشخص اپنی

العزيز ركفاب لكن جب نفس غالب أكما تواسك وهوكه مين أكرايت أب كه

الدويا بساكه ميان عل محداحراني وكرعالم تخااس ك ابني بعيث ين جيرى مارى

ركيا \_ نيز وزكايا كربيت سي مورتين كنوش مي كركريا بي يلح بين رسافال

میتری را در نیا بدعا مرخان هرمی فرما کد لودهین صواب نائب است و دست اودسنیا نندازان عجرب قرب پر میر کالپیرداکش خفر ببریدمات انجرازی یافت وحی دخطاب اکرمال نخشداگر کمشد دواست نهم دوش با جمد نورو مگنر

-: 4:019

لتنوى

رحمت بالشائرفاعت أواداى تابيين دازنداندرجاه ترا تداريكناه من طعنيا بنر دستكروجم ارا دركذار كرترارعم أورد أل المصافيق ائمینی از توجاست ہم ز تو معلى تواسية نوسلطان مخن كرجر مي تون تونيكشس كن اي جنين المسيرة الرارتست را ب وكل نقش أن أدم ندى ا بزار ۱ در شرک وی دخم زيي فم وست دى جالى دادة

کنس وشیطان ز وکریا راهمی لفن وشيطان مع بركازراه تا استعيندا للدمن تشيطانه ال ندائة باك بداباره يار يادوه ماراسخنات وتين مم دعا از تراحابت بم رتو كرخطا كفيتم اصلاحش تدكن كيميا وارى و تربندسش كني ا يرحني ميناگري و كارنست اب رایم خاک را بریم زدی مستش دا دى برحفت وخال كم بازلیمفنی را ریا کی دادهٔ

بنده ما مع مفوظ حفرت بلاندس برهٔ کی خدیت میں مثنوی تراب رمائی دھوکا کے دار کا لعدادی کے مرائی دھوکا کی افقہ دھوکا کی افقہ دخر ہے کا فقہ دخر ہے کا فقہ دخر وجر ہوا آوفر ما یا کہ نفس انسان کا سخت دشمن ہے کہ دفر برنے فریسا کی دجرسے اپنے آپ کو بحر فی واب کیا اور قوم لعدا رئی بھی اس کے فریب سے ہمد کی مکر ایسی خواب باتی ہے۔ اس کے بعد پہنتو مڑھا ہے ہمد کی مقارد دار میں خواب باتی ہے۔ اس کے بعد پہنتو مڑھا ہے تعدید میں مواب کی دور انم نخوار دار میں انسان از مردا در واد

بعداذات فرمایک وزیرنے بادفناہ سے کہاکرمیرے اتھا ورکان کا ا اورمیری ناک کو بچاڑ دے بادشاہ بیم د نے اسی طرح کیا' اس کے بعد دنہ توم نصاری میں بچیجا ادراس نے لفس اور شیطان کے مکرسے ساری قوم نصار خواب کو یا نعوذ بااللہ میں شرور انفستا و من سیاحت ایجا آنا محصرت بلا قدس مرق نے فرمایا کہ وزیر نے نفس اور شیطان کے مکرے با تھ اور کان کو ائے اور مرگیا' اسی طرح ایک شخص نے ناظم فیان ویوان ساول کو نجز ماد کواسے بلاک کر دیا 'کین اسے نبی مارویا گیا۔۔۔۔ نیز فرمایا کو اسی

بردهٔ از نولیس بوند در شن کردهٔ در شم او مرنوب درشت برده کرد برای با با براست مندے کند

کی بات جلی کہ بقار تو صرب ہی تعالی کے واسطے ہے ' باتی سب بیزوں کے فائسے معصرت قبات مرہ مرہ نے فرایا کہ کننے حاکم بھاری زندگی میں دنیا۔
جلے گئے ' جب اکر میاں سرائے کو اُسے فتاہ ناتی کا جا ناتھا اور مشوخان مرہ م اور میں خس خان جب کا آن میں طرح اور بہت سے لوگ جلے کے میں خان جب کا آن اس طرح اور بہت سے لوگ جلے کے ایس جان اس کی اس کی اس کی اور جب اور جب اور جب اور بہت ہے ہوگ جلے ایس اس پر آپ نے برا میں مگی شدی کے اللہ الدور جب اس پر آپ ہاوا کام بدوں کے ساتھ بھی نیکی کرنا ہے ۔ جنا پخر صدیت میں ایا ہے کہ اور کام بدوں کے ساتھ بھی نیکی کرنا ہے ۔ جنا پخر صدیت اس بی ایک ہاوا کام بدوں کے ساتھ بھی نیکی کرنا ہے ۔ جنا پخر صدیت اس بی ایک ہاوا کام بدوں کے ساتھ بھی نیکی کرنا ہے ۔ جنا پخر صدیت اس بی ایک ہاوا کام بدوں کے ساتھ بھی نیکی کرنا ہے ۔ جنا پخر صدیت اس بی ایک ہاوا کام بدوں کے ساتھ بھی نیکی کرنا ہے ۔ جنا پخر صدیت اس بی ایک ہاوا کام بدوں کے ساتھ بھی نیکی کرنا ہے ۔ جنا پخر صدیت اس بی ایک ہور

احُسِنُ إلىٰ صُنُ السسَا به ی کرنے والے کے مافقہ ایکی کر بیت :- بعدی را بدی ہمل باشد جزا اگرمردی احمال ان می اساد حفزت آبلہ تدس مرہ کی مہر مبارک کا ہجے یہے :-بہجے :- " سیامان مرفراز زور محداست " اولد و کا ہوجھزست آبلہ ہر فرض آباز کے بعد یا تقدا تھا کہ تیں مرتبہ بڑھا کہتے کہ ہے :-النہم افتح کُن با بح بی و بین کو بین کے فیف اُم محرک نا بالحت پر

يه والصرك بالقد مبارك مينول مر تبرمنه يريميراكرت - الكن المحدثر لعيث ا ور موره اخلاص وصف کے بعد دعاء مذکور رُصاکت -حصن اللف فراياكماكر" شرع بن مين مر بور " والر" بالى روجالاب } تستزفرا كم قل اللهم مالك الملك تونى الملك من تشار وتنزع المالية معنى مَشَاكَ لَحِينُ مِن تَشَاكَ وَتُمثِلُ مِن مَشَاكَ مِينِ لِيَ الْحِينِ الدُعِلَى كِلِ شَيْيَ عَلى ير-ف زوما یا کرمفرت ارامیم علیه السلام ندی تعالی بر کلیه کیا اس مقدا ان لا الله باغ بن كمن اورحفرت يوسعف عليالسلام ند غير يرتعروس كياس لي بيند مال زندان مي رسے - إور حفرت ملطان المشيخ العام حرت فريالتي والدين قدس مرة كوايك مرفن لاحق بوأ-أب في اس ودرا ان م چند تدم جانا جا ۱٬۱س کے عصا فا تقدیم پکر اا در جانے لگے چند تدم جلے ہوں گے العصائب نے عیدیک دیاادرغم کا ثراب کی پٹیانی مبارک پرظام روا اوگوں

خشنات اللهبارينستيات المعتزين

نے دی کا رحفرت خواج نے کس اے عصا کو یا غفے میسیک ویا ہے اور ما یا کہ

الديقاب بوائد كالأن بارے غروكيون كيركا.

حصرت فِلِیِّنْ فِر مایا که فعلا مند تعالیٰ رزاق مطلق ہی میانی سیمرغ کو روزا د اوہ فاحت میں جالیس ہاتھ کھانے کو دیتے ہیں ' جیسا کر کشیخ سعدی مدس مرؤ کے فوایا ہے :۔۔

ه پنال بین خوان کرم گشرد کرمیمرغ درقات روزی خور د

تی بی است اک کے دامن سے دائست ہے ادر ان کی ترج کہ یا میں تی تعالی کی ترج ب - ينزوايا كرالله الشركرة كمنا ب يكن الدياد الله كا الله الله الله كهنا كون ادری تا شرر کھتا ہے۔ بت:-عام ہے گؤئیٹ ہروم نام پاک ای از کندیو نروشتی یاک ن زرایا کر حفرت ماتم احم مدس مره کھرڑھے ہوئے ہیں تھے لکن وه ابن مريد ل كوان دوباتول كي تلقين كرت ت :- الطاعنة لله والياس عن عنقالله ليخ اطاعت النُدى كرني جاسية اور لوگوں سے ناا ميدرسنا جاسية -يزفرها ياكداه ليادي بالكل فليك راسته يرمي تطعه ان نكر خاك را به نظر كيميا مكند مك را دل كند وكس را بماكند أناكم حيثم رابه وصد عله واكنند أيابر وكد كونشر عثم باكنند ن زرایا کردن شری سی کا ہے،-يجى منوان يقش مُرُون القرائل ولصلون الصلوة وليس في قلومهم اليمان و دا کیے ایساز ماندائے گاکر اس میں لوگ قران شرصیں گے اور نمازیں شرصیں کے میں ان کے دلول میں ایمان نیس بوگا) اس وقت الركوني لوكون سے الك بوكركونشاكى بوجائے كا توسلامت رہے گا و بنا مخدید زمان میں نیک درگ علوق سے بھاگ کر غاروں میں گوفترنشین ہوما ہاکرتے تھے \_\_\_\_\_

ن وزایا کواس دقت الکس کے کو اُک مگ جائے تواس کے بجائے

ا ور فرمایا که ولفک کرونایی آدم تحقیق ہمنے بنی ادم کوعزت بختی ہے سینر فرمایاکداکے شخص نے البس کرد کھیااور کہا کہ تو کوگوں کوخواب کڑے الجیس نے جواب و ما میں لوگوں کوخواب بنہیں کرنا بکدان کو توعور تیں خواب کر تی ہیں ہیں سے یہ پیار کرتے ہیں' اور بدگا نیوں کی وجہسے لوگ ایک و و مرے کو تق کرتے ہیں' جھومیں کہا ہوتا ہوں۔

بیت اگرنیک بودے ہم نعل زن ازاں رامزن نام بوقے نزن نیز یہ شعر بڑھا ہے

در نع عاب کومش نه درجع کتب از جمع کتب مے نا شود رنع عجب

میاں غلام رسول نیرمیاں صاحب نورمحد نارد والر تدس مر و نے حضرت کی فلدمت میں عومن کیاکہ ایا تجا بات ہیروکورکہ تاہے و حضرت تبلہ تعدس مر و نے فرایا عجا بات کومی تعالیٰ ہی وگور فرماتے ہیں بواسطہ ہیر۔ بھری شعرز بان مبارک پر لائے ہے

انکہ بتریز دید کیے نظراتگی دیں طعنہ زند بر دہر سخوہ کند برجلہ نے زفر ایا کر حفرت امیر خراق نے فرایا ہے ہے چوں مرد ہیرمراگشت یار نیست مراحاجت پر دردگار

حصرت تبل نے فرایا کراد لیا دالند رابع جنا تبت درجی الگریا) مین دات

کے داسط بھی ز جاناچاہتے۔ اس مے کردگانی کی دج سے صاحب نا مذور فال و سے گاکو اس شخص نے میرے گھرکو اگ لگانی ہے۔

نیز فرطاکو نفات الانس فیرست بی چھ سوم دوں اور بارہ عور توں کے
ام درج بیں۔اور برسب کا فاسکل لوگ نظے ' لیکن ایک شخص کا نام اس و بوان فقر
میں بنیں کھیا گیا کو نکہ دہ "ناک نیر کے ساتھ دوستی رکھا تھا ۔ اور فرطا کہ جھے
مر البنا صاحب تدس سرہ ور مولا نافی الدین وہوں ) کے مر یوں بی ہے ایک فخص
امراد کے ساتھ ووستی رکھا تھا۔ ایک روز حصرت مولینا صاحب کی زیادت کے
واصطے کیا ' مولینا صاحب نے فرطا یک کہ کو بی خض ہے۔ تعادم نے بتلا یا کہ جناب
کا فلاں مر بدہے ' مولینا صاحب نے فرطا یا کہ یہ کو بی خص ہے۔ تعادم نے بتلا یا کہ جناب
کے معلوم ہوتیا ہے ۔ بعدا زواج حضرت قبلہ قدس سراہ نے دشعور مرصا ہے
ہر میں دریں عالم است از از خصرت است

درد کہا یا فت بُسید بہائے نبات ————————————————— منسوماً یا کہ خاصان خِدا کا طریقیر ہے کہ دہ اپنے اُپ کر تمام مخفر ت سے نیادہ

ف وعایا کہ خاصان خدا کا طرافقہ ہے کہ دہ اپنے اُپ کو تمام محلوق سے زیادہ گہنگار سیجھتے ہیں۔ نیز فر ما یا کہ نیک اُد می وہی ہوناہے جوابیے اُپ کوسب سے زیادہ کم گنبگار سیجھے ادر بُراا دمی وہ ہے جوابیے اُپ کوسب سے اچھا سیجے۔ ایک روز حضرت جار تا در میں مرہ کے بندہ (مولفت ملفوظات) کو خلرت ایک روز حضرت جار تھے جائے کہ میں اپنے یاس بلایا اور فر مایا کہ تیجھے جاہئے کہ صبرسے کام سے اور ہمیشری تعالٰ کی طاعت وعیادت میں اپنے یا میں بلایا اور فر مایا کہ تیجھے جاہئے کہ صبرسے کام سے اور ہمیشری تعالٰ کی طاعت وعیادت میں مشغول رہے۔

اکورمیرے محفرت قلبہ یہ شعر نہت بڑھا کہ نے تھے ہے

السیاں ازسی سال ایس معنی تحق شد برخا تمانی

الریک وم باخلا بودن براز کلک سیانی

سے ز فرہا یا کو حضرت قبلہ حالم مہاروی قدرکسس سرڈ ایتدا و میں ایک

البیرس کے چیبر میں عبادت کیا کہ نے منتے ۔ اب کا ورکر کی مکان نہ تھا ۔

البیر سیرالا ولیا د میں ایا ہے کو مولا نا حیام الدین ملائی خلیفہ محفرت سکھان

منائج صرف ایک برانا سا اور عمقہ ساچھرر کھتے ہے۔ بنا بخر حکیم سائی رحمتہ السطیم

ورجت باری تعالی و کرمنزلد مغزے اورج کیا ہی کے سواہے وہ اِننزلام رست ہے کار بذکورے مرادی اورجت باری تعالی ہے جانچ مراد ناجای مسامرہ فراتے ہیں -

سیباعی

اے دل طب کال در مدرسیخد

نگسیل اصول د حکمت و مبندسہ چند

ہر نکر ہج : ذکر نیما وسوسھ است

مزے نرخدا جا رایں وسوسیخد

میر تریث د صرب اصل دفوع

ا کے روز بندہ رجامع ملفوظات انے حضرت تبدی فددت میں عومن کیا کہ من ور ندہ رجامع ملفوظات انے حضرت تبدی فدون مجمدیا و کرنے سے منع فرایا اور فر مایا کہ ہرمر موں کوتام وظائف سے منع کرتے ہی، سواتے ایک فلف کے اور کچھ نہیں تبلا نے جا پین حضرت قبلہ قدس مرہ نے ندہ کونوں ب اور بعداری میں یار یا کہا ہے کہ ذکر میائی ہست کرد کونک مرسم لیے اللہ ترہے ۔ جیسا کی حضرت ملفظا ن میں یار یا کہا ہے کہ ذکر میائی ہوت کرد کونک میں بدر کے اللہ ترہے ۔ جیسا کی حضرت ملفظا ن اللہ تا تھے ہوں ایم شمس الدی کر فر یا یا تھا کہ تب بہ بندی و در یہ بندی میں کرونر مایا تھا کہ تب بہ بندی و در یہ بندی میں کرونر کھی بند رکھو اور ورد از دورہ از دورہ از دورہ از دورہ میں بندر کھو۔

صرماياكه المعضنا يغينو على الكذب واكثر تناصى جوالفترى ديتي

دافت لقمال ستہ گربینی نگ پول گلوکا ہ نائی کسینیہ نگ برالفعنو کے سوال کرداز دسے بسبت این فائر کشش پیت وہر بادل مرد وجیشم گریاں پیر گفنت ہذا بن میں میں کیاں پیر گفنت ہذا بن میں میں کیا

ن و زایا کر حفرت فرن طایالده م اپنی عمر می جیموس کی ایک جلمی سوستال گرمی سے پیچنے کے واسطے رکھ لیتے تئے ۔ چنا کی کیمیائی سعادت میں فرکر ہے کہ حضرت فرج علیالدام کا عرب ایک بیٹوس کا بنا ہو آگھر تھا اکسی خفس کے حضرت فرج سے کہا کہ آپ کوئی اور گھر نیالیں جھزت فوج علیالدام نے جواب ا کہ جس کی نے مرنا ہے اس کے واسطے آنا ہی کافی ہے۔

ن و قربا یک علم سے تقصود عمل و بدایت اور مجت باری تعالی کا عاص کرنا ہے۔ چان پخر سرالا دلیا رمین ایا ہے کہ ایک دفع یا دان او و حد نے الفاق کرکے حضرت سعطان امثنا تخریق " تعلم و محت " کی اجازت لینا جا ہی اور حفظ کی فدرت میں موض کیا "حضرت سلطان المن شخ شنے فرایا کہ میں گیا کروں " میں آوالا سے مجھ اور جا ہتا تھا " لکن یہ لوگ بیا زکی طرح محض " یوست در لوست " ہیں وہ اللہ میں موالا ملفوظات حضرت سعطان المن نے کے اس جو اب سے یہ نینچر افذ کرتا ہے کہ" یہ وگ مغر نہیں رکھتے " جو کام ابنوں نے نشروع کر دکھا ہے اس کے لیے میں تعدد علم کی خرورت ہے ابنوں نے حاصل کیا ہے " اور اس علم سے بھی محکور ہیں ہے۔ ا کور قبلول کے دقت داگئی ہوگ مننا اپ کو بہت لیند تھا۔ نیز ہے ابیات مطلع الا تواراً پ بہت پڑھا کرتے تھے :-گریم ہما کم بہم آشند نگ پہنشو دیا تے یکے مور دنگ مجلہ جہاں عاج زکیہ پائے مور دائے کہ بر کا درعا لم چہ زور خیز دا مال درا مراد نیست نیز سوئے نظیمان فعدائے گریز نیز پے مصرع :-

ناں کے انداں مانے کنومازندمقل

حفرت ثَبَدَّهٔ مِن رُوْنے فرایاکہ ایک روزیں نے حضرت تبلیعالم مہاروی نہیں مرہ کی خدیمت میں پشعر پڑھاہے کمال صنعت وشاطرشا کمہ کررفیئے زائنت را زیبانیا کہ

اس پر تعلیرعالم تدس سرؤ نے فرمایا کر مجھ سے بھی ایک تنعر سنو۔ فرمایا ہے گوکر پیرٹ میں تاب مالنقیت نماند سندراب کہنہ مامنی وگر دار و

حصرت قبدتان مرہ نے فرما پاکہ حضرت با با صاحب تدس مرہ کی خدمت میں درشخصوں نے حاصل وکرمومن کیا کہ نویب نواز! ہما سے درمیان ایک جھڑھ اہے ' اپ اس کا فیصلہ فرمائی محصرت با باصاحب و بابا فریدالدیں گئے تشکر ہے خواج بير قرايا المناالمؤمنون النعوة مون سب بعال بعال يما ل ين

کھے استعداد " اور توکل کے بارے میں بات بیل محدرت تبارتدیں رہا۔

زما یا کہ لاہور میں سعداللہ نامی ایک طالب علم ایک عالم کے پاس پڑھا کرنا تھا ا روز کے بعد وہی سعداللہ نامی ایک طالب علم ایک ۔ ایک روز سعداللہ مذکور ا ا شاد کی زیاد ت کے دانسطے آیا اور کھے رویے بطور نذر کے بیس کے اناد نے کہا کہ تم کون ہو۔ کہنے دگا میں جا ب کا شاگر و سعداللہ بوں ، فرما یا کر رویہ ہ تم لائے ہوا ان کو اٹھا لوکر ہے ام اے اعتماد عق تعالیٰ کے اور کسی کی طرحت باسی کی کیا ہی عمدہ استعداد قبی کرسوائے اعتماد عق تعالیٰ کے اور کسی کی طرحت باسی ترجہ نہیں کرتے ہے۔

حضرت تبلّت می فردست می تلواد کے دفت میاں احد توال نے جگ میں یا کانی پڑھنا شروع کا - ہندی :-

کری سالیں دوجیروے ، رنجیٹا دے

مک تاگئی ہے دکوڈھیروں ، رنجیٹا دے

ہو کچھ کتبا انہاں اکھیاں ہے ، رنجیٹا دے

کری سالیں دو بھروسے ، رنجیٹا دے

حصزت قبل نے زبان مبارک سے یہ بندار شاد فرمایا ، ۔

ناکر آن ا دے نرکر آن جادے ، رانجے کیتی ویر

رنجیٹا دے ، کری سالیں دو بھیر۔ الخ

حضرت تبدندس مراہ نے فرمایا کرملامتی تو مکسید وروکیش ہی ہی ہے ! باق مال مکیت میں زوال اور خزابی ہی ہے ۔ حضرت نواج مانظر قبران میں نے کیا عوب ایسے سے

بدرالدین اسحاق اور حضرت نظام الدین اولیا یکی فرمایا کرتم دونون جاکران کے اس الدین احلی کی فرمایا کرتم دونوں خالی الدین احلی فرمایا کرتے ہیں کرجیب ان دونوں نے ایس المحقظ فر ترجیب کا فیعلو کرونوں کی تحقیق فرمایا کی فرمای اور لطافت تنظرید سے ہم پر گرمطاری ہوگا الله با المصاحب کی فدمت ہیں ہم نے حاضر ہو کو ہون کیا کر فریب نواز اا بنوں نے فرا اس اس تھم کی الیس کے فکول ہے کہ ہم پر گرم طاری ہوگیا برعفرت کھنے فکول نے فرا الله فراندی ہوگیا برعفرت کھنے فکول نے فرا الله فراندی کرنے فل کا میں کر فیانی کہ میں کر فیانی کرنے کا فراندی کی خوب کیا ہے ہندی : ۔

فرایا کر حضرت کر نشا و علیہ الرحمة نے کیا فرب کہا ہے ہندی : ۔

فرایا کر حضرت کر نشا و علیہ الرحمة نے کا فرب کہا ہے ہندی : ۔

فرایا کر حضرت کر نشا و علیہ الرحمة نے کیا فرب کہا ہے ہندی : ۔

. کنسس را مرکوب د دانم نوا ر دار کا آدانی دگورکش از مرکزار وا ر

ن و فرا الاستان المثالی المثا

ب رد زحفرت قبله کی علس می بیخیش وال نے جو کرصاحب در دوسوز ال لي صافروع كى -كري سالس د ويصر يخشا ما بها د کرن دکول جادے میرے دائل وائل وال عشن رامجن وى كمانى كتى ميان نك كنت و كل وه عزت تبدقد س مرفيدا من قدرگه برفال براكم مردار بدانك معتم بلدك ال فركان من عقد كر" إن صف ك ادر منم كريل في رضار" برو على كلي-على السود لكرومال مع إد مخاادر وورك صاحب ورودروش مع ما مرتف سب يركر بطارى تفائد مفرت فلا في زما يا كونيك نعال عال کی طوف سے ہونے ہیں۔ اور مرسے انعال نیس وشیطان کاتے ہیں ؛ الك روز بنده و مؤلف لمغوظات بحضرت قبله قدس مرة كي مجلس من حاضرتها لا مرفزاز هويره شمالي والا كالجيجابوأ، كم شخص حضور كي فدمت بي حا هربوا اور ل کار در فخصوں نے مودی مصوف کے یاس انت رکھی ہو فی تی اب معان ل فراس مواخذه کرتے ہی وعا فرما بی کری تعالی مودی صاحب کوان کے بتر الزظر كعين جعفرت تَلَيَّ في فرما ياكر حضرت باباصاحب و كمنج تنكر) تدس مرة في بالموكوني المنت الي إلى رك كاده عار معروي من عنوب الداين إس زر كلفنا عليه المست الما المنت بيس وخيانت باللف بوجانيد

بعدهٔ یہ بیت زبان مبارک سے فربایاے ہرقیم راست را ہے فینے دفیلہ گاہے من قبل راست کردم ہر مہت کجھلاہے نیسز فربایا کہ اگراس لملام کو عارضہ ہیری کا حق نہ ہر آ او پردوں کی طرے اور کہ معارت قبل مالم قدیں مرفی کی ا در اب وگری کی زیار سے کرتا ایک کوں کہ بدن میں طاقعہ بنیں رہی ادر فہایت صفعت ہے بھیریشع را ہے ہے جوانی منہ د زندگانی فاند جہاں گرماں چوں جوانی فاند جوانی منہ د زندگانی فاند ہوئی رود کے بدد خری

حفرت بَرِدُ فرایا - ذکربندی اایمیو ترمی اور این اور این ظاهر تردی باطن تری این الدری ال

دارخان نے پرنعت پڑھی :-فعکت

ول وحال باونوليت بيرعب نوتر لقبي رجاست كى مدنى العربى الدالديد جال است بري بوالعجي مى بىدل برىمال توعيب سرانى يە المراج وي وزافل الم بقا عاديدى زيدى أى فع لازش جِهُمْ مَن عَجِي ا وعربي لات عشفتان سبررتم من منتجي ا وفرخي . وأكدارةوم وعالم تزجيرعا ليرتبي لينة نسبت بنات ترين الماد : را كرنس بال كرئة وشايدون لعبت خود برسكت كردم ولبنظم زان خده شهرهٔ آفاق برشیری رطبی عل بنال دين زوريزي أروسوري توتدسى إلى درط سطلبي سيدا انت عبيي وطبيب تلبي

معزت آبلزندس برہ نے فرایا کوندا تو ایک بی ہے۔ اس کے سواکی ا فلا بنیں ہے اگرہ وسرافعا ہو آفری لرگ اس پریقین نہ رکھتے ایکن دوبرا قرارا ہی بنیں بجر فعار ہے مطاق عز وجل کے الم مدہ کہا ہے بندس پر رحمت کے کونکداریم اواجین واکم الاکرین ہے ملکہ ماں اور با ہے ہی زیادہ شین ہے ا کیے روز محضرت تبلہ قدس ہرہ کی علی میں ایک شخف نے محفور کی فقیم موحق کیا گری تعالی جا ہے کو مصفرت قبلہ عالم قدس مرہ کے واسطہ سے شفار کا والم فرما بیش محضرت تبلہ قدس مرہ نے فرمایا کہ جارات کمیہ رامینی کے داسطہ سے شفار کا والم قبلہ عالم تامین میرہ کی واست ہی ہے۔ اس پر یہ سیت زیان مبار کی سے اوافر مایا ا ہرای کرامتھا نت بہ درولینس مرہ ا

حفرت آبد تدی ہمرہ کی عمل میں ایک روز نصیر خال کر دارہ یا اور تدم ہوئی

العجمہ گیا امین حاصر نے عملی نے اس کی تعرفیت کہ ناشروع کی منصرت آبکہ تدی اے فر ما یا کہ ہمرگروہ عوام میں ایک خاص ہو تا ہے ۔ بعدہ نصیر نے عرف کی کہ ہما کہ میں ایک خاص ہو تا ہے ۔ بعدہ نصیر نے عرف کی کہ ہما کہ میں ایک خاص ہو تا ہے ۔ بعدہ وکر واکسیں لوٹ گئے۔

میرا کے تھے میں جنا ہے کہ د حاد توجہ سے اندھے ہوکر واکسیں لوٹ گئے۔

میرا کے تھے اور سب کو اپنے اک اور مہتر اسم بھے ۔ نیر فر آبا کا محصرت آبدہ حالم قدس کے دست مبارک میں عمیر ساتھ ہے اور مرشو راجعاے

میں مبارک میں عمیر بات میں اور مرشو راجعاے

میں مانوے از دست میں ہے ۔ تو الی اللہ جو دستے واجے مستے

ايك د وزحصرت تبلدگ على مي پيرشش قوال نے پرشور واپيعاے درمشيم مجنوں لو دُم کيل محت ده مجمود م ينل مجامجنوں کجا خو د لو دم خود لردم نسين د توال ندکون نے پرغزل واپوهى :-غسر د توال ندکون نے پرغزل واپوهى :-

دل داغ ترابر عاں گرفتہ ، کی دردِ تر عادداں گرفتہ عال دل داغ ترابر عاں گرفتہ عال در تر عادداں گرفتہ عال دل خوات الرفتہ اللہ تحدید میں شعاد در استخداں گرفتہ ایک تر ترجید کی علی میں حضرت قبلہ قدس مر فالحے مصنور میں میال حمین اد

یہ ہے کہ رکا فروں کے مک میں رہنے سے ، دل میاہ ہوجاتا ہے 'اس لئے کہجب اوٹناہ کا فرہو تر دل اس کی طوت اگل ہرجاتا ہے۔ بیٹا کیز حدیث ٹراھیت میں اُ یا ہے۔ الناس علیٰ دین حلو حقطہ ۔ وگ لینے بادٹنا ہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ الناس علیٰ دین حلو حقطہ ۔ وگ لینے بادٹنا ہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ ایک رو ترحضرت تبلا کے حصفور میں ابراہیم خان نے سام کا اور کہا :۔ هلین دی کی مطاب کے مطاب کی میں اس میں میں میں ایک دی ہیں۔ ان میں منگ کھڑیا نہ میں اور میں میں میں میں اور کی کھڑیا ہے کہ مطاب کے مطاب کی مطاب کا میں میں مطاب کی مطاب کے مطاب کی مطاب کے مطاب کی مطا

نگلاں دیٹریسے ہیراں نوں مرنیسے گھرا یا محرم یار گھریال دیونکال ن اج پی گھسر آیا امیعے بیپلی بیگھاں تیاں ستیاں رل مل جو ٹن گیاں جھوٹی ہیرسیال نی اج پی گھر آیا

ہسندی باغ بہاراں نے گزاراں ڈکسس وانگوں فلاں ۔ باجوں پارل میں گھروے ویے بارز فیتے اگر کھے گھر پاراں ۔ نال بزاداں

> مقبل أن مروے كرت دري جنت طاق يشت بروے كرود دا درشس سرطلاق

نیسز قربایا کہ اگر کی فرائند بھی ہو تو معا بڑے کو مت میں ٹر کر شیطانی ہا ہوتی ہے 'انسانوں کے گا ہوں کی شامت سے نازل ہوتی ہے' کیونکہ جا ا مکلفت ہیں 'جیبا کرشیخ شعدی رحمتہ اللہ طلبہ نے فرایا ہے ہے مشنیدم کم ہرم نے ومورہ دواں شور "نگ روزی زفیل بلال نسور فرمایا کہ کا فروں کے ملک سے بچرت کرجا نے رکے حکم اکا ا

یں باکشیرتم ی جری بو میروشکے نے سوال کیا کہ بیاں اے کس کام کے اسط ائے بی جر مل عداللام نے واب دیاک اس فہر کونز ق کرنے کے واسطے کیا ہوں ۔ ٹرکے نے کیا ذرائھہو تاکیں اپنے اتا دکومطلع کروں بنا بخراد کے تے اپنے الناوكرتيا ياكروى جريل اس مك كوغرق كرف كدد اسط أث بن الناوف يبر مقل عشرك اردگرد كنيف كے تخف الواد يتى بن تعالى فادلے برا ادرتام مك دنان غرق بوگا - بعازان فرا باد مكاركوس تدردل كم مفاق عاصل تنی کرشاگر دمشرق میں ہوتا تھا درانتا دمغرب میں مبطر کرا سے تعلیم دیتا تھا ا و ر الله من اتنى منافت لارج نهيل بوق عنى — لكن يؤمكه ده رحكا ما سخه و ل راعان نبي لا مُصنف اس تشاس صفائي ول ندان كو كيدنا مره ز ديا موصفال بغيرا تباع الراعيت كے حاصل بود واكت دواج بوك كافرول كرمي حاصل بوتى ہے۔ بندہ كا كال زار ي ب كر زريد (كراحكام كاداتيل) ين علم بوا ورغير مشروع كامورك وورب كونكرمرت الك كام بوخلات نراعيت بوبنده كوم ترودا يت سيني الديّا ہے۔ بينا كي رصيصا نام ايك كائل بزرگ تحا 'اس سے صرف ايك فيرم نروع كام صا در بوأ ادرده مرتبهٔ دلايت سے نيے گريدا اخر كاراس كاريا ل جي سلب يوكما \_ نعوذ باالندى ذالك.

حصرت بنواج تدس مرهٔ نے ارشاد فرمایا کر خار ن عادت کی جا تھیں ہیں معجزہ وکرامت ومونت ماستندراج ۔ معجزہ و نبیا رمیسیم السلام سے ظاہر ہوتا ہے کیونکران کاعلم دعل کا مل ہوتاہے وہ عننك

به مجایا در در آن در کانتانهٔ ای کمی نیست بحز در در درخانهٔ ما انگرلید کرند برست مردانهٔ ا انگرلید کرند و مرد بدیم بدد ی آفری با دبرین بهت مردانهٔ ا گزیگرا کهٔ و طرکه خلام ندتوکسیت یه گوتم آن کس کر دار ده دل دیلاژ ما نسیستر بخلس مبارک میں رفعت فتراهیت بیرضی ا در نقیر دم داهت ملفوظات ا نبی مرجود تھا :

## لعت

عرض است کمی باید فالوان محری به جیر و ایمی خادم دور با ن محد از بهرشفاعت جه اولالعزم چیری به در حشر زنداست به داما ن محمد از بهرشفاعت جه اولالعزم چیری به در حشر زنداست به داما ن محمد ترب که برمری دانجی به عینی به سندی به شده بر بک نقطه فرقان محرد ای فات خداد ندرخفی است باللم به بدا وعیان است به چیان و محد بک مهان چه کند سندی شکین که دوصیص سازیم ندانی سگ در بان میسند

حفرت نوا مرصاحب نے فریا یا کہ ملک یونان میں وی جریل نازل ہوئے ادرایک علیم کے رہے سے ملے اس رہے سے دیجنے گئے کہ بنا ڈاس وقت جریل کہاں میں ؟ رہے نے کچے در سوچاا در کئے رگا کہ جریل (اس وقت) زامان بریں مزز میں برجی - یاتم جریل ہویا میں ا در رہی تفنی ہے کہ میں جریل ہنیں ہوں'

سفرات ا کمل ہی جو کچھ ان سے رفظ نب عادت ) ظا ہر ہوا اسے معجزہ کہتے ہیں . کو مست دہ ہے جواد لیا رسے رکو آن کام خلا نب عادت ) ظاہر ہو ۔ ان کانجی علرہ مل کا مل ہو تا ہے ' فرق حرف آنا ہے کریر لاگ مغلوب ہوتے ہیں ان سے جو کے ظہرویں اُئے اسے کامت کہتے ہیں ۔

مونت بر ہے کرکوئی بات رخلاف جادت امجانین سے ظاہر ہوا ان لاگر ان لاگر ان لاگر ان لاگر ان لاگر اس کا اس کا است خارتی خارت خارت کا دکھی جائے اسے معونت کہتے ہیں۔ معونت کہتے ہیں۔

استدراج - يراس گرده سے ظاہر بوتا ہے جس ميں ايان با لكل نہيں بوتا . بيے ماحر لوگ جو بيز اليسے وگوں سے ظهر ديذ بر بواسے استدراج كہتے ہيں -

ا کے شخص نے حضرت قبلہ تدس مرؤ کی ضرمت میں عومن کیا کہ خویب نوازامیکا انکھیوں کی بینا اُن کم پر گمتی ہے اخواج ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ورو و تشریف پڑھا کو اُ درود برشویف کی برکت سے سی تعالی تم کو بنیا اُن وسے دیں گھے۔ اس کے مناسب حکایت بیان فرما اُن کر تبول نام اس فیقر کے اُشا دُس میں سے ایک شخص تھا' اس کا نکھو کی بنیا اُن کم برگری میاں تبول نے درود تراحف پڑھنا تشریع کیا ، نواہ کھ مرتبہ برط تھا' سی تعالیٰ نے اس کی انکھیوں کی روشائی والی وی۔

ت وزوای کر صابحزاده میاں تورا حدصاصب کے اقرباء میں سے ایک شخص را محصوں سے معذد رم رگئے ان کوعبی درو و ٹنریعیٹ پڑھنے کی برکت سے بنائی مل گئی۔

حضرت خواجہ قدس سراہ نے فرمایا کہ روح جب کمال حاصل کرتی ہے توجی معنی خلام مرمز ما چاہیے ہو مکتی ہے اور دوح کی کمالیت متابعت رسول خدا الد ظلیہ وسلم برمزوعت ہے اور مناہی "سے اجتناب اور" اوامر کے انتمال پڑ الناف وروح کونش کی طارت سے صفائی حاصل ہوجائے۔ اس کے بعد "روح" الادت میں جاہے تلا ہر برمکتی ہے۔

سے ایک شخص نے بادتا ہ کی توک ہا کا دھ رت نواج محمہ بارسا قدی ہر ہی کے مردی استار کی اس کو دارو فیڈ مکان مقرر کیا گیا ایک بادشاہ نے ایک گنا اس کے حوالہ کیا 'وہ گنا حضر ت محمہ بارسا کے شہر کا تھا۔ اس کے حوالہ کیا 'وہ گنا حضر ت محمہ بارسا کے شہر کا تھا۔ اس کے است رہا کہ یا اورایت بیر کے شہر میں بنچا دیا۔ بادشاہ کو جر جو گی آدا س نے بیر کے شہر میں بنچا دیا۔ بادشاہ کو جر جو گی آدا س نے بیر کے اس خواس کے جو کو تی مار نے کے حوالہ کی اس نے بیر کی آرائے کے بیر کو تی اس کے اس پر چاتھ اٹھا آنا اس وقت اس کا چاتھ خوالہ نے جو کو تی مارسے کے داستا کے ایک بعد ہ کی اور اس کا مردیہ ہوگیا 'و بین اس کا چاتھ سرکھ کر دہ گیا ۔ بعد ہ اس کے کوچ کی اور اس کا مردیہ ہوگیا 'و تی امل نے حضرت محمہ بارسا کے مردیوجی کا اور ب کیا تمام مراتب وق ست نصیب فرما دیئے۔ اس کے کوچ کا اور ب کیا تمام مراتب وق ست نصیب فرما دیئے۔ اس کے کوچ کو کو گیا ۔ مشنوی ،۔

ا اروام قد س ہرہ ف نے فرما ہے : ۔ مشنوی ،۔

ا زخداخوابهم تونین ا دب به به اوب مح دم ما نداز نفورب به به اوب مح دم ما نداز نفورب تر مرات ت زد به ادب مورجمرات ت زد اندب مر فررگشد استای فلک ادادب مرفر رگشد استای فلک

ر میری میں نفس وشیطان کا دانسان پر) غلبہ ہوتا ہے مبیا کرمشیخ عطار قدس رہ نے کہا ہے : -

متنوف

نفس بدرا برکرمیرش مے کند ، برگاه کردن دایرش مے کند نفس را مرکوب و دائم خواردار ، تا آوانی دُورش از مرماد دار

حضرت قلم قد س سرہ نے فرایا کہ تن تعالیے دکمی کی مختوق کا مقاج بر بناوسے و کو خفوق کی احتیاج میں دہت ہے ابندہ کو صرف میں نعال کی اوکری کر ناچاہیئے ذرکہ مل کی کیونکہ لوگل کی نوکری نواری ہے اس میں کچھ عمی ناکہ ہ نہیں ہے جانچ بعضرت مصبح سعدی قدمی مرہ العزیز فرماتے ہیں :۔

سخفرت قبل قدس مرہ نے فرمایا کہ نفس اور شیطان دو فرن سخت وہم ا سن نعال ون کے فترسے محفوظ رکھے ہی دگری کرخاب کرتے ہیں۔ چانچ سال شریف الدین رہندی لاکی قران شریف کی حافظ عمی ابنا ہے، چھا قران پڑھتی تی ا روز میں نے اسے دکھا کہ فاڈکشی سے نہا بیت فاغ ہم آن ہم آن ہے اور اس کے ہما کرگیں دکھا گی دے رہی ہی ہم نے بہاول خان سے اس کے نے ایک آنا اس اور ایک مکر درمیم عفر رکرا و یا اجندرو نے احداس کا فاوندگم ہوگیا اس و در راخا و ندکیا ابنی و قری مرگئی ۔ نیز فرایا کر ایک نا مناع و رہ کر قرآن العا کے نیاز و مہارے سے فطر نے نیفس و شیطان نے اسے گرا و کا ادراس نے ایک نا بینامرد سے فکاح کر لیا بیندو نوں کے بعد ہم نے اسے در کھا کہ ایک (گا) میں ہے ہوئے ہے اور گداگری کر دہی ہے ۔ ہم نے کا مجال اللہ نعن المرا

تُ مُزِوِّرَاً بِالْمُرْبُوكُ فَى ایجھے اعمال کرتا ہے اس پری تعالیٰ کی رحمت ادر جال کا کلمور ہوتا ہے ا در جوکوئی بڑے افعال کرتا ہے اس پری تعالیٰ کا قبر و جلال الله ہرتا ہے ۔

سنو زما یا کریم نخب مهارا پیرعهای تما است نا دکتی کیاکه تا ایک روزهد خدهام قدس برهٔ نب مولای ملطان مجمد د کوریجهی مفارش سے محدیمش کوورد بتلایا ا است پرهو میدروز کے بعد محدیمین خدکور میدالند فان کا فوکر ہوگیا اور بجنگ او نزاب بنیا شروع کیا ایک روزمتی کی حالت میں ایک فخص کو ہے گا ہ مل کرو اور تعماص میں محدیمیش کرمنی کردیا گیا ۔ نیز فر آیا کا کر میری الوگوں کو خواب کرا ے طاؤس را برنفش و نگارہے کو مہست خلق مخسیں کنند ٔ اونجل از پائے زشت خواتیں نے زول یا کہ ماشآللا کان دہام میفادم تین جواللہ تعالیٰ جاہتے ہیں دہ ہوتا

ے اور جو بنہیں چاہتے وہ بنہیں ہوتا۔ محصرت نواج تدس مراہ نے فرایا کہ جو کوئی دوسرے کے ساتھ بلا اُن گراہے دوائش دہ اپنے ہی ساتھ برا اُن کرتاہے' اس کی مثال شیخے سعدی رحمتہ النّد ظلیہ نے ان فرح بیان فرمانی ہے :-

کے بر مرتاخ دیں مے گرید خواد ندلت ان نگر کو در وید گفتا کو این مرد برمے کمن در این کی افسس نو دمے کند نیبز زرایا کر جو چرز بغیر شوال باطن "کے حاصل ہوا اس چیز میں بہت فائدہ مرا ہے کیونکری تعالے اسے اپنے فعنل و کرم سے بھیجے ہیں ' چنا کی مطال اسٹنائے نے فرایا ہے کہ :-

"مردرے باطن بہتراست از مردر نظا مر"

ادر و باطن "سے یہ مراد ہے کہ ظا ہری طور پر سوال کرنے سے عارد کھے

ادر یہ خیال اپنے ول میں کرے کہ کوئی شخص مجھے فلاں چیز ویرے ۔ یہ بات بہتر

ہے "سوال ظا ہر"سے ۔

حضرت بینے قدس رؤنے زمایاکہ دنیا دار درگ اپنے مال کولېدولعب میں مراف نے زمایاکہ دنیا دار درگ اپنے مال کولېدولعب می مراف کے مراف کا کروٹ کے مراف کے مرا

رجن کی طوف ایت فدکر رہ میں اثبارہ ہے ) بیجا گیا تھا اور بیر معاملہ واس دلک سابط لیشتر رکے گزرنے کے بعد ہوا تھا۔

ا کیب روز در خفرت قبلہ کی مجنس میں بر فقر دمرگفت ملفوظات ) بھی ماہر شاہ نے نر ما یا کوجب نفش اور شیطان اُ دمی پر غالب ہوتے ہیں' خلاا در دسمل خو دن اُ دمی کے دل سے لکل جا آہے اور گذاہوں کے ارتبکاب میں جیت

مانا ب نصود بالله من شعد ما نفسنا ومن سیانت اعالنا اس کے ناسب مکایت بیان فرمان کر شجاع ا با دیس ایک تخف سال مشطان کے فلہ سے ایک سگار مورے کوز برد کسی کم کے کولاا مورے کے كى وكرن كونىر جو كتى اس مردكو يكركوش عان كے ياس كے فياع خال اس دو کرکها کوئم نے میراخوف نرکیا" اس تعفی نے بواب دیا کہ اس وقت اس شيطان نے مجدراس مدنا بركر كا تفاكر فعا ادر رسول كا خوت عى ول سے ال تعا نها داخوت كال موتا - نيزوزايا من على صابح اً فانتنسب ومن اسا رَّف معامية وبظلام التعبيد رجوكرتي بصعل ك المايث في كرد كا وربوبال اس كا وبال اس يرمِوگا ا در تيرارب بنده ل يرفظم كرف والا تنبي عيا -بيت = يول أن كذروذ لل وتخت ندارا نامر بح كارسخت مصرت تبدف زاياكم اطال رؤير اور اخلاق وميرس باطن كرياك والنظام الورنكاراك كے طبومات سے الاسترانا - كونكرتا مت كے دوزالا حسنہ "ادر" اخلاق جمیدہ "کوم ائی کے در اصورت ظامری-اس بریہ بیت اڑھا

ا ہے کہی نہیں ہوتا اس لئے اپنے درق ادرا پنی معاش کے کھے تی تعالی پر بجوم مر النا ہائے ہوکہ ہفتہ ہاتی رہنے والا ہے اور تام مخلاقات کے درق کا منا می ہے اکتور اس کے کلام مجد میں فرایا ہے : - وجامت دائبۃ فی الارض ای علی الله درفقها و نعی رکوئی الیا جا ندا رہنی ہے جس کا رزق اللہ کے فرمرز ہو) الیا جا ندا رہنی ہے جس کا رزق اللہ کے فرمرز ہو) اکتور میں ہی ہے کہی تعالی اپنے دوستوں کی حرمت سے ومخلوق کی افرو وہ حدیث ہے ہے اربہم یوزو فون میں اور وہ حدیث ہے ہے۔ بہم یوزو فون

ر لاگ ابنی کی برکت سے رزق دیے جاتے ہیں اور ابنی کی وجسے دواران بادش برسائی جاتی ہے)

چانچرمولا ناردم تدس سرۂ فرماتے ہیں کا پیفتانفی المرتدی ات کم پرزدو کے بعنی قرایکے اللہ اللہ اللہ برزدو کے بعض قراین میں مدری اللہ بھا ہے اگرا بنیا دا درا دلیا و فداستھے روزی المہم اللہ بنیا دا درا دلیا د تمام بالد فارک برکت اور درا دلیا د تمام بالد وسکے دائیں ہیں۔

مضرت قبدتدس مرؤ نے فرایا ۔ ہندی:-بکیس کے نہ کھٹی

یعن دروشیوں کی بادنتا ہی لازوال ہے اس پر کمجی فلل نہیں آیا. کھیات چلی کراگر کی خوال میں پڑنے گتا ہے قواس سے کو اُن نے کو اُن فیز شرع در الثالث نہ کام صادر ہوتا ہے ۔ حصرت کشیخ قدس مرۂ نے ارشا دفر ما یا کہ شہر خرد کرباغ کگانا جاہتے ہیں۔ حضرت شیخ قدس مرہ نے ارشا دفرمایا کربام المائیس ہے 'جس ونت بی تعالی ہم کوکن جزویت ہیں ہم علاء اور نظامہ کو اسلام ہیں اور فطالعالی یا دکریں 'باغ نگائے امراد کا کام ہوک ہیں جو کہ اپنے مالی کو فضول کاموں ہیں خرچ کرتے ہیں محض حظاف کے واسط 'جا کہ ہزار ہار و بدطوا تعقی کا دریر ندوں پرخوچ کردیتے ہیں جسے باز و تنکرہ وبا شروف برار ہار و بدطوا تعقی میں کے دل الله برسب کام امرواعب ہیں داخل ہیں۔ وروکیش کے باغ بلینے اس کے دل الله کھتے ہوئے ہیں۔ اور باغ سے مراد ۔ استقامت و برحکم الرفیس ہے کہ کہ کہ مقد و دارین "ماستقامت و برحکم الرفیس ہے کہ کہ کہ کہ مقد و دارین "ماستقامت برحکم الرفیس ہے احکام رہش مقد و دارین "ماستقامت برحکم الرفیس ہے احکام رہش کے احکام رہش کا ایک اور باس کی دریت شریعیت "ہی ہی ہے جو ترفیس سے احکام رہش کی ایک اور باس کی دریت شریعیت "ہی ہی ہے جو ترفیس سے اور برائی دریا ہی کر دریا ہی کر دریت شریعیت بی ہی ہے جو ترفیس ہے اور باس کی دریا ہی کر دریا ہی دریا ہی دریت شریعیت بیں کیا ہے ؛ ۔

المنشويجة افوانى والطريقة من الغالمي والمحقيقة تراحوالى وما ياكر فراييت ميرك اقوال بي طريقة ميرك افعال بي اورميقة ميرك احوال كانام م -

 ا کُدُشیخ معدیؓ فراتے ہیں۔ انسوس براں دیدہ کردھنے تز زیدہ یا دیدہ بغیرا ز توبہ میزے مگریدہ

ایک دو و حفرت خواج محمد و حمد الده طیر نے حفرت خواج فدس مرقی الده طیر نے حفرت خواج فدس مرقی الده طیرت میں موقا الله میں موقا کا آپ کی عمرو دا نہ فرائی میں موقا کا آپ کی عمرو دا نہ فرائی معمود میں تعدس مرق کا فیعن بھیشہ آپ کی بیجا ہے موت بھیر تعدس مرق نے زبان مبارک سے فرایا ہے المنیۃ ظائد کہ در میکدہ یا زاست المنیۃ ظائد کہ در میکدہ یا زاست . زا فرو کہ مرا برور اس دے نیازست میں بہت نیاز ہے تھے محصرت المرت کا کم تعدس مرق کی جنا ہے ہیں بہت نیاز ہے تھے۔

فرمه والدكا كلمعدره ببت ظالم تفاايك مال ان كے شہر سي حفرت محد ما وصا رحمنذالة علية تشرلف فاشته ابنول ترحفرت محدماه رحمته الشرعليرس كالأا كياك بي مركبيا نا ناسكها و محراء في كاكم م دوليس وك إلى كيال كافرين الدالول في الدارية على كا - اور نهاه رحمته الذكام تفاكروس باره يا بنداره ورولش وينه بمراه ركفته تضا ال كورو في كيشرادية ال كسى سے كول بجيز نہ ليتے ۔ بعدازاں زماياكر مضرب قبله عالم وخواجر نور محمدا تعلقا زماتے منے کہ اگر درولیش کا ل کری تنا ل بغراب کے روزی بینجا مِن زعوام ال كت بي كريتفف ياعالى م ياكيمياكر ب بعدازا ل فرماياكة كميرصرت عق الما بری کرنا میاہیئے زکراس کے غیریز اس پرا کیسٹے فس نے نورمت عالیہ میں وہ كريمين تعالى برركهناجا سيئيان كحاد بادير محفرت قبدتدس مرؤن فرماا جب عائش پرمعشوق کے عشق کا غلبہ ہو تا ہے ترعاشق سوائے معشوق کے دورے كوبنول بنبي كراد لعني حرشخص ريتى تعالى كم محبت غالب مركى ده سوائي تمالى كم كس يرهروس ذكرے كا) - اس كے مناسب كايت. يا ن فرما أكر جارے ا علاقه ورگ مِن ایک عورت ایک شخف پر عاشق مرگئی جس کا نام و که تعا ایک روا لعض ورك نے اس مورت سے كاكر ترخاد ندكيوں بنيں كرتى اس مورت نے و یا کہ اگر میں نے دلہ کوز دیکھا ہو الوصرور و در اکو ٹی خا و ند کر لیٹی اب بغیر و ل كس شخف كر فبدل نبير كرمكتي - جنا كير مولانا جامي فرات إي س بوں دل اوبرے اوام گرد بروس وكرك ك الاع الرو

(عله حامشيعتم ١٤٢٤)

اکی شخف نے معترت قبلہ قار میں ہوا کی خدیت میں عومن کیا کو غریب ازادا میں نے ایک الیے شخض کو د کھیا ہے جو ایک عورت کے عشق میں متبلا ہے اوالہ دن گریہ زاری کر تارم ہناہے۔ اور لوگ اس سے اسمو کرنے ہیں بسھرت خواج کے ا کر جال لیان "کر جیٹم مجزل" سے د کھینا جا ہے ۔ نیز فر مایا ہے

منت ہوریں برے نے کے یہ تامیاں لانجے کی بڑوائے صاحبان کوں پرناون ائے یہ سرمرزے وا ماریا ہے

> نیوز فرمایا ہے بہت مدید جش پوست را کجا دا نندانوالنشس زینا را بیر کس از مے کومند شرح دبیاں دارد

حصرت تبدقدس سرة ف فراياكم عالم اورجابل كے درميان بال فرق ب ا جنا كرسونے اور ملى ميں اور علم تمامى اوصاف عميده سے اعلى صفت ہے۔ بهالت تمام صفات رويد مع بدر مرز ب نيز فرما ياكه كافي شي والجبل اي ع - برمزك في ميز ب الل جالت كوفي ميزينون بده حفرت قبار نے فرایاکوش تعال نے بدایت اپنے القریس رکھی ہے اور ك مناسب كايت بيان زما لُ كرامام محد يغزا لي في اين تفسير نقره مِن المحاب ك روزرسول الدعد الدعيد والم ك فدمت ين ايك اعوالي أيا ادراس لے نہاست نوش سے رتص کیااس کے بعدرو کے لگا ارسول اللہ صف المدعديم السينوش كاادر بعررون كالبب ويحااس في حفور عليه العلاة والسلام إندوت مي ومن كاكر يارسول الله إيس ايم حروا لا بحول الي دور مي في الم تترسوار سے جناب كانام مبارك منازمين سلان بوگيا دراس سے أب ك التي قيام كيمتعلق رجيا اس نه اپنے الحق سے داس طرف اشارہ كيا اور بلاكيا مي نے اس وفت اپنے مال امياب كود ميں جيوثراا دراس طرف رواز بوليا. مرمزل يرميح شام خلاوند تعال مج عنيب سدوق يان ديت جرور نده يرب ما منه الم المصحبره كرك جلاماً المعض في سمان وتعالى بدايت سي بس أب ك زارت سے مرف ہوا ہوں مالانکرا ب نے مری طوف کوئی قاصد بنیں جما ال مع سے میں نے توشی سے رقص کا ادر میر سے رونے کا سب یہ سے اقعال واليس أب سے و المنى ركھائے أب كى علوت كى سب سے ير اوك دون فر س عایش کے ۔ می فق تعالی کے روابی سے محدثا ہوں اور دوتا ہوں۔

مع ديما كرميان مذكور يرنيند غالب أكمي مع اين نواب كاه سع المفااور فسيل ردوار برح هد که دانگ مگان محصار کے ار درو کا نؤں کی بار علی بی اس بر ا با ما مرتصف گیا ادرمیرے وولوں پارس زخی ہو گئے ادرال سے خوان جاری دلا بيل منزل داره أزداب مي كي ووري منزل مخدوم دييدي ادر تيسري ول ربه راز لعن مي بيخ كر حفرت قبله عالم قدس مرة كى زيار ت مع الرف بوات جر رخدت درشت من فاک درت بهشت من عن و مرفرشت من بوروجفات راحت می لبعدة فرمایا كرمے وكوں كى محبت سے يرميزكرنا جائے كو كم محبت بالسان فاب کرتے ہے۔ اس کے مناسب حکایت بیان فر مال کربہا ول خان کامسا التوب ایک نیک اُ وی تقاا در رات کودکر چرکیاکتا تقا ابعدازان اس نے تید المن وكي معيت اختياركي ووشيعة تعام صعب بدف اس مي عي ازكيا مدخرب ر گیا در اُخ کار ذایل وخوار براً اس طرح که بها ول خان نے سا میسوں کو حکم دیا کہ بہلے و كو با ندهين اور عفر قتل كروين ر نعوذ بالله من ذا لك معاجزاده خوام محود برو محفرت قبله عالم تدس مره نے مفرت قبار کی خدمت میں مومن کیا کہ غریب لاازاجي وزن بعيقرب مذكد ركر فرابي ميش أل الك شخف كمينواب ديكياكه الك

إخ مي اكي كنبدي ادراس كنبدس رسول خارصه الدهليد والم تشريف فرماين

ك بنده شانى كنبدك اندرجا لاب ادر وكرل كاينيام حفور عيرالفعاة والسلام

المنيايات اوروه بنديمنان فواجر فعلب صاحب بير مؤاب بنينده ف

نواب مي مي حضرت خواج نطب الدين كي فديمت مين عرص كيا كم مجه رسول خدا

بئیت مجے باچناں گہرِخا زنیز ، چودطا ہے راکن سنگریز

مطرت تبارتدس مرؤ نبط نتراهیت میں بنسطے تھے ، میاں ابراہیم خان آیا۔ اس نے ساع شروع کیا بہتے یرنست پڑھنا شروع کی :-

بے جا باز در آار دو کا شائرا ، کر کے نیست ایجز در دو ورد فار ا نکر لڈ کر فرکم درمیدیم بدوست ، افریں باد بریں ہمت مردان ا گر نگیر آیک درمد کر فعلاد تا فرکیت ، گرم آن کس کرد بوده ول دواز ا

حفرت قبلة قدس بر و نے فرمایا کر ترویع شرویع میں واللہ ہا جرہ نے بچھے حضرت قبلہ عالم قدس بر و کی فدیمت میں جانے سے منع کرویا تھا' ایک لات میال محد بالان کرموقوم حبفر میں سے منتے امیری جو کیلاری کے لئے مقرد کیا گیا' جب می

مديث نتريف بيان زمال :-طعام الجنيل سفم ودا لا وطعام السخيّ شفآر ر بخیل کاطعام مرص ا در بهاری ب اور سخی کا طعام شفاد ہے) إوراس كيمنا مب يحلات بإن زان كرم تصرل مم يم يوصا تے سے ایک روزا کے مجل مورت کھ طعام ہے اُن کا اب علموں نے اس لمام کمایا اکما نے ہی بعق قرم گئے اور ابعن مغلوج ہو گئے ہم کوکھا نا کھانے ہی تے ہوگئ اُ۔ نیز فرمایا کہ بنل سے بارہ کوس دور رہنا جا ہے اور سی کا کھا ال الف ك داسط باروكوس تطع كر كع بي أنا يرف تر أناميا بية-حفرت فلا نے فرا یاکس نے ایک کابس کھاد کھا ہے کہ ہو کوئی انتقاد مے کی بغیر بوری کرنے کے دوزی بنیں ملے گااں کرواس کے اقتقاد کے ال ) بغر موری کے روزی نہیں متی اور اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے کر متی فعال مجھے ال دوزى دير كے اقد س كولال بى كى دوزى لتى بياس يرة ب نے يہ من تدسى بايان فرما أن: - أناعند المتعبد بي د الشَّدْ تعال فرما تن بين كريس اين و کے گان کے ہاں ہوتا ہوں بعین اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ (430)

مولای شہروار نے تحضرت آبلا تدس مرہ کی خدمت میں موصل کیا کہ مکما د نے لینے مرم بیان کرنے دقت اُسافر ل اور شارم ل کے حالات بیان کئے ہیں۔ محصرت الا نے جواب میں فرمایا کہ صروری علم توعم فقہ ا در تفسیر ہے کیونکہ فرص ُ واجب' رص الشظیر کیلم ) کی زیارت کا که محفرت خواج نے رسول الشطے الشہ کی خدمت میں عرص کیا کہ آئے ہے فرایا کہ توجھے ویکھنے کی ایسیت بہیں رکھتا بعدازاں اس خواب دیکھنے والے نے تبلایا کہ میں نے دیکھا کہ تعینوب کے کی ایشیاست این ہے بجا دی گئی اس طرح شیعہ خدمیب اختیا رکھنے کی تخرف سے خواب ہو آ۔

بیت مجت ِمالح ترامالحکند : محبت ِ طالع تراطالع کند

معزت بلانے فرمایا کہ ہارہ پیربھا تی کسی دولت مند پر نظر نہیں گھ عظے ۔ صاجزادہ نواج محمود عنے عومن کیا کہ غریب نوا نہ ایک دو زمھزت آلا عالم نے میاں مجمیم عروف جہا گی دا ہے کو فرمایا کہ تیرہے واسطے بہا دل خال آلا سے بچھ فطیفہ مقرر کرادیں گے ' میاں ند کور نے کہا کہ غریب نواز اِ مجھے فوالسا کے موالے میں بچھے ۔ بعلال اس مقرت بھا تھے فرمایا کہ زہے صبرو فاص جربھارہے بیر بھیا بیکوں کے اندر فقا۔

نینز و با یک جارے پر بھائ عثی تعالی میں اس طرح مست د ہے تو ا رہتے تھے جدیا کہ ایک مارگزیرہ سانپ کے زہرسے ہے شعور و ہے تو ا ہوتا ہے - اللہم ارْفرینا فنام الفلب ما لعنشق '

، بنیار فرمایا / الاولد کے مال اور مردہ کے مال اور تخیل کے طعام سے کرنا میابیتے کیو کم ال تینوں شخصوں کا مال منوس ہونا ہے اس سے دور رہنا جا۔

كاه درا يُدبكوت أدم .. كاه درا يُدلعورت وا افد مولاناروم قدس مرة فراتے بی ع كا هش ديوكاه أدم كند يه كا ه نقش شادى دكاه نم كند مَعْ رَوْما ياكِ فِي تَعَالَ لَهِ فَي وَان مجدين فراياب ، - دُهَنُ نَيُّ الْكُورُ مِنَامَعِيدًا المعتم الله ويلها اوطرصيت الدس من أياب المنتق التدنية الدادت الله ایا سرت کا تقام ہے اس مقام میں مکرت اختیار کرناچاہیے اور جادة مية ادر ممالعب وسول فلاصع التدعليدي ستعتم بوناجا مية كيزكم رسول علے الند علیہ وسلم کی تمالعیت کے بغیر کسی کومر تبہ ولا ثیت حاصل نہیں ہوتا - تا گه شدان که د نبال داعی ترفت جنا كير حصرت يشيخ عى الدين اب عربي قدس مرة في نقر حات كي" مي كلها على وكن أي أكواكان القدا بادك يبيث ثرم كاه اور وبال كوحوام عدد وينهي ملك أوروبال كوحوام مدد وينهي ملك كان اور ال ترجد کی براس کے دماغ میں بنیں پہنچے گی اندکورہ بالا سان اعصا مکد شرع"ين سكا دنيا چاہيے" اكر سالك كا ول روئشن بعدد سے اوراكر عيا ذا مدان اعضاء و"م عيرشروع" بي سكاد مع الآرمالك لا ول مياه برجائيكا. مابك نالصلطام المستقيم المراه شريعيت ب-المع تق نومات كلي مين فرايا ہے كر سامك پر داجب ہے كران جيزون

متبادکرے ماکدکا ل برجائے: -رع دانسطی والمعثمت | عبوک بیداری افا دعی اگوشرنشین منت امتحب وام ادر کرده کا جا نناعم فقه پرمرقدن ہے، باتی تنام عام موسا کے سوا کھے نہیں -

و لو تولات: میر سے حضرت قبلہ اپنے دروسیسوں کو علم عشق المنا در م سوک کی بہت تعلیم دیاکر نے ۔ تا اکا او بنی جان جان آخریں کے حوالے کر دی حضرت قبلہ نے فرایا کہ میں کیب سال قعبہ مالڈیوالہ میں حضرت قبلہ عالم ہوں مرو کی خدرت میں حاضر میں کر تدم برس ہوا ' چندر دور کے لبعد رخصت حاصل بونت رخصہ تبلہ عالم قدرس مرو نے اپنے دونوں اتھ میرے کندھے پردھا مجھے بھیجھوڑا ادر یہ بہت پڑھا ہے

برووعالم قيت بخوگفته ، نن بالاك كرارناني بنوز

حفرت فلد قدس سرؤیر داعی بہت پڑھاکر تے تھے۔ دیکاعی

لا آدم ن المكون و لا البليس : لا هلك سيلها ن و كا بلغيس فا لا كال المعنى : يا هن هو للقلوب مقاطير ترجم برجها ن ين ذكون آدم ب زالجيس أنه كلب كم ان كاكون حقيقت وطقيس كي يرسب عبارتين بي اورالول المعنى بارى تعالى المعنى ب- الله و المحد تلوب كوابني طوت كيفيغ بين بنزله تفاطيس كه ب- الله و المحد تلوب كوابني طوت كيفيغ بين بنزله تفاطيس كه ب- الله معنى من طهر دفوا با بسب من طهر دفوا با ب المحد الدين تواتي رحمة المدعلي في برياس من طهر دفوا با ب المحد المدول أن في الدين تواتي رحمة المدعليه في فرايا ب ع

مسعنة الانکتفائر بالمعصود : فاعت یہ ہے کہ کا کھیام مربود ہواسی پر مائٹ کی جائے ۔ جسیا کمشیخ عطار ؒ نے فرایا ہے سے اکتفاد بررد زئ ہردوزہ کی :: در نداری از خدا در یوزہ کی

، کمی روز ارامیم خان افغان نے حضرت قبلہ کی خدمت میں ساع کیا اور پر شوی طرحی : –

متنزى

بو عجز ن نقد من واد برباد ، ولنس از قید عنهاکشت آزاد دو کس زفتند در آزام گامش ، بریسیدنداز دست دیم در ایش یک گفتا کر ریانت کدام است ، بخف آنچرا در اعش نام است وگرگفتا کر می زبات کنال این دول آسے کنیدوگفت بسط

چومجزی شد بر در دعش بیار » برا مدجان براب از شوق ویار براور دازدل پرسور نریاد » د دران فریادلیل گفت مجان داد

پومجنوں رفت ازیں کا تنازشاک ، ندا کد برد اندایز و پاک کراسے بجن پر کا دروی بردگاہ ، براکدان دل مینوں کی کہ ا کریار ب خور نیل در سرم بود ، کیا پردائے کارو گیم برد ندا کد کردست از مے جارید سرشور یدہ یا ناخی مخال ید مچانی ترکل صبر معزیرت ادرایس در باتین تام مجل میون ادر میکنون که ا مین ادر عبل تی برمی منتج بوتی این

عن و تسعة امطات الخنير الخنيد مي ادر تحبلاتي پر مي منتج بوتي أن المستحد و تسعة المخارت المراد و تسعة المحارت المراد و تاريخ المنتاج المحدين مهردروي تارس مرؤ نسه عوارت المراد مي فرما يا بيد كرسائك پران أنته جيزون كا اختيار كرنا دا جب ب تاكرات المراد و ما يك بران أنته جيزون كا اختيار كرنا دا جب ب تاكرات المراد و مي بين ،-

اُدل فدا اور رسول صف الشرطلية المرافية المرافية المرافية المراف في المرافية المرافي

ادّل ايمان بالله وريسوله فالثان التوسية المنصوحا والمثالث الارهد في المدنيا والترابح تميّق مقام العبودية بدوام العُكل الله أ نغائى ظاهراً وبإطنا والخاصيقلة الكلام والسّادس مسلة الفعام والسابع فيلة المنام والشامين العن لة مين الرئام

والعثالث والعددت والتؤكث

والصبروالعن بهذداليقين

حصرت تبله قدس مرهٔ نے نرایا کہ قاعت کرنا ادبیام بی کاکام ہے الا علوقات عرص دہوس میں فیری ہمر تی ہے ادر پر شعر پڑھاسے گفت ہے تیک دنیا دار را یا فاعت بُرکندیا فاک گرر النيخادرو في ا-

يت.

عثق را نا زم که یوست را به با زا را در د مخیخ صنعان زا بدسے را زیر نرنا را در د سینز فرایا که اتح ماخ کی تربت سے بھی اس طرح شعد عشق الحقا ہے ہو کم کی کی زیارت کے داسطے جاتا ہے ہے اختیار گریہ اور تھی کی حالت میں ہوجاتا ہے ۔ بر زایا کہ محدرضا نمان نے ہارے سیسے قیصہ بیان کیا کہ میں نے جب یرمنا کر مبو کو گئ مرحام رحمتہ المد عدیہ کی تربت پر جاتا ہے اس پر ہے اختیار حالت طاری ہر جاتا ہے ۔ مرحام رحمتہ المد عدیہ کی تربت پر جاتا ہے اس پر ہے انتیار حالت طاری ہر جاتا ہے۔ مراس بات سے بہت جران ہوا ۔ ایک روز سمجھے ان کی زیارت کا اتفاق ہم آب مرحاری ہر گیا۔ بہت ہے۔

> ا حَدَ تَهُ عَاشَفَى بِمُشِّخِت تَرَاحِب كا ر ديان إش ملىلات د شُدُ نَتْ د نست د

ن من فرما یا کہ چند در وکش و صرت حافظ شیرازی رحمته الشطید کے مزار مارک پر بیٹے ہمئے ہمئے اوراس قدر است و بے خود ہیں کوکسی کی طرف النفات ہیں کرتے ہیں تر ایک ہیں کرتے ہیں تر ایک میں کرتے ہیں تر ایک دو مرب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تر ایک دو مرب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تر ایک دو مرب کے باس التحقیق ہیں مثن اکہل میں متعزق ہیں جیسا کہ ہما سے ہیر بھا تی میں نفال کے عشق و مستفرق ہیں کسی کی طرف متوج بہیں ہوئے ۔ اس کے ابعد آپ نے ماتعر طرب ا

- پيرحفرت الإخرور حمد الشطير كي يغزل برعي ا . . غزل

برمک دبری باشنده باش ید بنوبی بچر ماه تا بسنده باش می دردکشی راکشتی برغزه ید کام کردی ایمی زنده باش دخها شیجان ازاد باکشم ید اگری بم نشین سنده باشی برندی دبرشوخی بمچر خشرکه به بزاران خانمان بر کعننده باشی

حصرت تبلرتدس مرة فے زمایا کوجب م حصرت مولانا فوالدی داما رحمترالشرطىيدى زيارت كے واسطے وبل شراحيت ميں داخل بوت ا درحفرت نواج قبطب الدين قدس مرةُ اور مولينًا فحز الدين قدس مرةً كي أمثان لبس كرك حضرت معطان المثائخ اورحضرت البيرضروتدس سرياكية شان برس ك والط كتة توكيد ديدوال قيام كيا مسندا مرخرو كى تربت برعجب شورعشق ديما الك جب نیارت کے واسطے اُتے تو پہلے حضرت سطان الشائع قدس سرہ کی زیات كتے وال سے سكون وسلامى سے اہرائے بعدة جب الرخروكى زيارت کے داسطے روضہ مبارک کے یاس بنتے تو ہے احتیا دان پرگریراور رقص کی حالت طاری موجاتی بینانی ایک ساہی ایا اجب محزت ابرخرد کے رومنہ کے زیر بنيا وتاركوس عدة ارتعينكا ورو نے لكا اس كے بعدطو الفول كا ايك أنه كيا اس في يبلي حضرت معلمان المشائخ كي زيارت كي و يال سے سب وك مي الاحت بامرائے بب ایرخروکے روضہ کے یاں بینے مرد بہز کوسے ا

## محرَّنْمَ ماغرے از دست منے تعالے المڈیپروستے دُہ جہ منے

سفرت قبله تدین مرؤ نے فرما یا کوش تعالی تک پینجینا اس کی عنا ثنت میں مسلم ہے ۔ مسلم ہے ہے ایک کے ایک کے ایک کے ایک روز ڈواکر کی نیست سے ایک غاریس میں ہے ہے ، ایک ایک کے ایک ایک کے ایک ایک کا فلا کا ایک کا دری تھا ہوتر ای تربیعی کی ایک تب پڑھ روا تھا وکھا ہے ۔ دابتہ فی الدرجن المانی اللہ دافیتہا جب حضرت ففیل نے یہ ایت مستمی او ہزن ہے ۔ کی ایک کا دیا ایک کی تاکہ کی تراث کی دائی کے یہ ایت مستمی او ہزن ہے ۔ کی دائی کی حق تعالی کے یہ ایت مستمی او ہزن کے ۔

اکی روزمیاں عابی کائب نے مصرت قبار کی فدمت میں عرصٰ کیا گفتہ اور ایمی زراعت کے کام سے قربر کا ہوں ، حضرت نے ہجاب دیا کہ دنیا کیا اور ایمی زراعت کے کام سے قربر کا ہوں ، حضرت نے ہجاب دیا کہ دنیا کیا ہے ۔ یہ کام بی تعال کے فضل پر موقوت ہے ہے ہے ہی کور کے بیاں حاجی خان نے پیشوعوض کیا ہے رکستن ازیں پردہ کر برجان نسست کے مدد ہیر نہ امکان نسست سے معرت قبار نے پر شعر بڑھا ہے معرت قبار نے پر شعر بڑھا ہے معرف برا کار از در شدسے یہ بی حضر مہرہ بازار از در گزائد ہر قطرہ و در شدسے یہ بی حضر مہرہ بازار از در گزائد ہر قطرہ و در شدسے یہ بی حضر مہرہ بازار از در گزائد ہے بعضوں کا دقت آنا ہے بعضوں کا دقت آنا ہے بعضوں کا دقت آنا ہے بعضوں کا

پرندوں سے معینوں کوجا فردوں سے اور معینوں کو درخوں سے اواز آتی ہے کا

ادر الل دنیا کرچیو طرد و اجب یه اواز منت بی سب یکی چیوشی افر کرس بهاز و تعالی علی جائے بیں : فواتعال - الله یجستبی المید و ببه دری المید من بینیب و الله حرک مرجا بها ہے اپنے لئے جن لیتا ہے اور اپنی طرف اسے راہ ویتا براس کی طرف رجوع کرے)

ن وزرای کے مناسب حکایت بیان فرمائی کر حصرت مرسی علیالها می کار ایک و تعالی این قام مخلوق کو تظریمت سے ویکھتے ہیں۔
عدراس کے مناسب حکایت بیان فرمائی کر حصرت مرسی علیالهام کے زمانہ مرا کی
عدرات مرسی فید کشن ہوگئی کو گر س نے آپ کی فعدمت میں بہت فاحری اور زماری
کی حفرت مرسی علیاله المام نے بی تعالی جاب میں وعالی وجی ا ان کر ایک فاجرد
میست برصیا نلا رمقام پرسکرت رکھتی ہے اس کی بھیدس کی کٹیا برا فی ہوگئی ہے
گر بارش برسے گی تورہ صفیقہ خواب وضیقہ حالی ہوجائے گی اس وجہ ہے ہم نے
ارش کرروک رکھا ہے۔ جب حضرت مرسی علیاله المام نے یہ بینیام منا تو آپ نے
ہوا کہ میں کر دھی جنوں نے اس فرصیا کی کٹیا کہ ورست کردیا 'اس کے اجدی اس فرصیا کی کٹیا کہ ورست کردیا 'اس کے اجدی اس فرصیا کی کٹیا کہ ورست کردیا 'اس کے اجدی اس فرصیا کی کٹیا کہ ورست کردیا 'اس کے اجدی اس فرصیا کی کٹیا کہ ورست کردیا 'اس کے اجدی اس فرصیا کی کٹیا کہ ورست کردیا 'اس کے اجدی اس فرصیا کی کٹیا کہ ورست کردیا 'اس کے اجدی اس فرصیا کی کٹیا کہ ورست کردیا 'اس کے اجدی اس فرصیا کی کٹیا کہ ورست کردیا 'اس کے اجدی اس فرصیا کی کٹیا کہ ورست کردیا 'اس کے اجدی اس فرصیا کی کٹیا کہ ورست کردیا 'اس کے اجدی اس فرصیا کی کٹیا کہ ورست کردیا 'اس کے اجدی اس فرصیا کی کٹیا کہ ورست کردیا 'اس کے اجدی اس فرصیا کی کٹیا کہ ورست کردیا 'اس کے اجدی کھیا کہ نے بارش پر سائی۔

ایک روزمیاں اکرم خاوم حضرت نے حضرت کی فعدمت میں عرض کیا کوٹویب نواز اِ میاں فعد بخش لاگمری کے بھائی میاں فعلام رسول کا ایک بازورشی کیا ہے اوروہ چندونوں سے قصیہ تب میں خاجز ہرکر پڑا ہے -اس کے ال وعیال نے بھی اس کی کو ٹی جرز ل محضرت تبد نعدس مرہ نے ارشا و فرایا کہ ہمارے وطی اندروں پہاڑیں ایک وردیشیں تھا، ہروقت اس کی زبان پریرالفاظ مہتے ،پیا بن ناکو ٹی سافتی ہما را وگ میاہ متی ۔ جب حضرت قبلا پر حکایت بیان فرمایکے توشا دوخان بوپے نے مت مالیہ میں عرصٰ کیا کوغو بب زار اِ ا ب نے اس دقت کیا فرمایا تھا جب معاصب متی کے بارہ میں ذختلات پیلا ہوا تھا محضرت قبلا نے ممکا کرفرمایا کہ ہم نے پکھے نہیں الفال

سنز فرایا کو جب بم صفرت بجد عالم تدس بمراً کی قدم بوسی کریکے تو میساں عام دسول انگری نے حضرت بجد عالم کی فدرت بی اکرومن کیا کریں نے منگو کے میں صاحب رصفرت نواج تونسوی ہے کہ واسطے فلا ن بجرہ تیار کیا ہے راہنیں جکم میں کری وہاں ارام فرا ایش اصفرت بجد عالم تدس براہ نے فرایا کرا سے فلام دسول ان کریا رہے یاس بیٹنے دو بجرے تو بہت خالی ہوجا ایش کے میں نظام رسول عالی موجا ایش کے میں نظام نے میری طوت نظرکہ کے فرایا کہ ترب اور میں اور ترب ہو ہمتی کرمیا مزحفرت تباری ان کے بہرہ میں کری دیا گائے ترب اور میں اور ترب ہو ہمتی کرمیا مزحفرت تباری ان کے بہرہ میں کہ بائل ترب ہوگا۔ یہ م حضرت نواج تونسوی کے بہرہ میں کہ بائل ترب ہوگا۔ یہ م حضرت نواج تونسوی کے بہرہ میں کہ بائل ترب ہوگا۔ یہ م حضرت نواج تونسوی کے بہرہ میں کہ بائل ترب ہوگا۔ یہ م حضرت نواج تونسوی کے بائل ترب ہوگا۔ یہ معضوت نواج تونسوی کے بائل ترب ہوگا۔ یہ معضوت نواج تونسوی کے بائل ترب ہوگا۔ یہ می حضرت نواج تونسوی کے بائل ترب ہوگا۔ یہ می حضرت نواج تونسوی کے بائل ترب ہوگا۔ یہ می حضرت نواج تونسوی کے بائل ترب ہوگا۔ یہ می حضرت نواج تونسوی کے بائل ترب ہوگا۔ یہ می حضرت نواج تونسوی کے بائل ترب ہوگا۔ یہ می حضرت نواج تونسوی کے بائل ترب ہوگا۔ یہ می حضرت نواج تونسوی کے بائل ترب ہوگا۔ یہ می حضرت نواج تونسوی کے بائل ترب ہوگا۔ یہ می حضرت نواج تونسوی کے بائل ترب ہوگا۔ یہ می حضرت نواج تونسوی کے بائل ترب ہوگا۔ یہ می خطران شمل دیں

سخرہ کندبر دہرطعنہ زند بر چلہ منسوطایا بعدہ ہم زیادت کرکے ججومیں اُ گٹے ادر حضرت تبدعالم تعین مرہً معدن کے بعدصرت تین دی زندہ رہے ' بعدازاں وصال فرمایا -

فرمایا ایک روز میاں عبداللہ بزوار نے بورکر حفرت حافظ تحدیجال رحمتہ اللہ عید کے مریدیں میں سے تھا میر سے سامنے بیان کیا کہ ایک روز میرسے پیر حضر ت مانظ محدیجالی نے میاں عرفال جیرو والرسے فرمایا کومرید کو اپنے پیر کے ساتھ ٹہایت

مصرت قبلة قدس مرؤ نے فرما یا کریتی مجانز و تعالی نیک اولا و' نیک ہما۔ ا در نیک رفیق بی دارے کوزکر بری اولا دسے بہت رکے دغم حاصل ہوتا ہے ادراگر ممایر یاسائلی المے بول تواس می زوال ایان کا بہت خوف بو تاہے۔ حفرت قبلة قدس مرة ف فرماياكراكي وفعهم جارساعتى - ميان غلام جدا ا در بین ا در مخص محصر ت قبله عالم د نواج نور محدمهار دی ندس مروی کی زیارت ک واسط روان مرئ وب وريا كے قريب بنتے ترو كھاكد وريا طفياني برہے اور دریا کے دونوں طرف بائے یا کے چھے چھ کوس کے یانی ہی یانی ہے کشق سے دریا کہ عبُورك نا ببيت مشكل تفا" بم حيران موكركنارة دريا ير مبيط كنت ايا نك غروب إناب کے وقت ایک شخص ایک چھوائی سی کشتی پر سوار ہوکر آیا۔ ا در ہم کو اس پر سوار کرکے ردانه بوگیا 'رات کے تیرے بر با کھ زیادہ وقت گزرا ہر گاکہ ہم کواس نے کشق میں سے دور سے نعثا کارہ پرا تاردیا اور اپنی تنتی کو دالیں سے گیا۔ جب و ن چڑھا آ ہارے ورمیان اختلاب بسل مرکما کرکشتی والاکس تشکل وصورت کا اُ ومی تھا ا ایک کے كاب ريش تفاا وور سن في كانبي اسفيدريش تفاا ايك ادر في كاكران كي ديش ابات

پونکرذات پیردا کردی تبول یه جم خدا در فاشش کا مدیم دسول گرجدا چنی زین توخواصب را یه گرگمی بهم متن مرجم و بیاج را دومیس و دو مال و دونخال یه خواج را درخواجهٔ خود محودال

اکی دوز حفرت قبلة قارس مرا کی فدمت میں میاں محب المدّ مبندو مثانی نے معلی کا کرفریب فراز امیرے جائی نے کا نفا کر حب المرحت قبلهٔ و وجال کی فدرت میں میاں محب قبلهٔ و وجال کی فدرت میں ماعز ہو تومیس کے دائر اسلے کو کی ایسا وظیفہ لا مجھ کرا ناجس سے بتی ہجاندو تعال کی مجھ میں معاندو تعالی مرفاز کے ابتدا یک ہزار بادالمناصمہ معرف اسے متی تعالی کرمیت نصیب ہوگی۔

ت نوزما یا کو بعن اہل اللہ کے زویک اورجہ آنا "اسلام کی اتبدادہ اور اور اسلام کی اتبدادہ اور اسلام کی اتبدادہ اور اسلام درجات اور اسلام درجات میں بہنچ کرما کل جھنے ممال بنتا ہے۔ اور اسلام ورجات میں مرتبین کی ورجات میں سے اہل اللہ کے نزویک اعلی مقام تسیم و رضا کا ہے اگراس مرتبین کی اللہ فارق عاوت فلا ہرکرے آو کا فر ہرجائے۔ اس کے منا سب یہ حکایت ہیاں مان کر کہنے و تو تی رحمات اللہ ملا ایک وریا پر گئے و او تی رحمات اللہ ملا ایک وقت کینے و تو تی کرا ام بنایا گیا اجا کہ وریا پر گئے و تو تی کرا ام بنایا گیا اجا کہ وریا پر گئے و تو تی کرا ام بنایا گیا اجا کہ وریا پر گئے و تو تی کرا ام بنایا گیا اجا کہ وریا پر گئے و تو تی کرا ام بنایا گیا اجا کہ وریا پر گئے و تو تی تا امان کے دورت کینے و تو تی اثناء نما ز میں ہمت یا طبی سے کئی طون مرتب ہو گئے۔ اور کئی عوق ہونے سے بریکا گئی سب باطبی سے کئی کلون مرتب ہو گئے۔ اور کئی عوق تی مان و تھی کرا کے اور ایل کئی سے میچ سال مت باہر اگئے اجب کینے و تو تی نما زستم کر کیلے تو او لیا دکوام نے و تو تی نما زستم کر کیلے تو او لیا دکوام نے و تو تی نما زستم کر کیلے تو او لیا دکوام نے و تو تی نما زستم کر کیلے تو او لیا دکوام نے

بخة اعتقاد ركهنا جاسية تأكراس وبن ودنياوى تقصوه ماصل بوا در برشكل سعا و و باطني طلب كرنا جا بيت " اكدمر يدكي تشكل عل بو \_\_\_\_ بيناني ايك روزي حصرت قبله عالم رحمته المدّعليه كي زيارت ك واسط رواز بوت محب كأرة و يربيني أرشق موجو در فتي سيران بوكر معيقي كنة اجا أك ايك الأكاكأر أو درا ظاہر ورا برے اس ایا درمیراز ان فرایت ایف مربر د کھ کہ کے ملک اپنا اس كنده ير ركموناك درياعبوركري عي في اس طرح كاجب درياكي بي من ا یں نے لاکے سے پوچاک فریب فراز ایس لانام کیاہے اجواب دیامیرانام ال ب جب مجع دریاسے بارے اُئے تر فائب ہو گئے۔ اور" اِبل حضرت ا عالم قدى برولام بي بيلى عربي وك أب كراى ام ت يكاراك في في ب مولینا و تخوالدی د بلوی می کی خدمت می حاض موکرشرف بعیت سے منترف موت ا مرلانا صاحب تدس سرف ان كانام زر محدر كها اور نزرب إمازت سے مشر قر ما کراہنے وطن روا نہ کیا ستی کرعوب وعجم کی مخلوقات آپ کے لورسے منوز موتی حضرت تلاتدس مرة في فرماياكم بم كوحضرت تبد عالم تدس مرة كى ظا برى محت صرف چھ سال یا اس سے بھی کم نصیب ہوئی کیل آپ کی روج مبارک سے ہم کون بدن ببت زیاده فیفن پنے را ب ایم برلحظ ردئے نیاز" اب کے اتا د بال پرر کھتے ہی اور سروقت ہروینی دو نیاوی کام میں ان سے باطنی مدوطلب کے الله المندى:-

بیرے ہو کھ کا دو پیرے کون اون بی بدیندادی وہیرے رست معطان ممثم مر درا ... نیست کس ا زهرهٔ چون دچرا المرفدة البینے جهال بریم زند ... کس نی کردکر انجا وم زند

ایک دو زودی شیسوار نے حصرت قبار قارس مرؤ کی خدیمت میں عوض کیا کر یب نوا زیا ایک بوضها دنگر زمیرے یاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے تہا دے کشیخ عاجہ تونسویؒ اکر مقان میں محذوم حق شاہ کے کہنے سے زہر دیا تھا ' زہر دو دوھ میں ایکیا تھا اور میں اس دقت حق شاہ کا مل زم تھا ' لیکن می مجاز دو تعالی نے تہا رہے شیخ ی نیا ہ میں رکھا اور زہر نے کو ڈی انز دکی ' زہر دینے کے اس معا ملہ کو میں آج بارہ کے لید فعل ہرکہ رہے ہوں۔ میں

ہندی کوئی مرے کوئی جیدے سقرا جول پتا شے بیرے بینی ہم ندا تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں؛ جواس کی مرضی ہوکے اندو ہرک پاکسی کے مرنے سے ہمیں کوئی مرد کا رہنہیں ہے، سختیتی ما تک وہی ہے، و در راکو گاڑا جو کچھ تعددت رکھتا ہو۔ جبسیا کہ مراہ نا روم خدس مرؤ نے فرمایا ہے ہے مالک اللک ادست ملک اور در بہید اور مشیخ عطار فرمانے ہیں:۔ اور مشیخ عطار فرمانے ہیں:۔ اوست معطان ہر میں توا جاد کند : عالمے دا دروے ویرا اس کند سفے بھر دو برخیرات کونے کی نذر مقرر کی ا در اپنے کام کے پورا ہونے کے استے بہت کوشش کی ایکن اس کی حاجت دوا نہ ہوئی ' پھر مزار پر آیا اور صاحب و بیت کی خدمت میں موض کیا کہ اسے بزرگ ا بیر نے ر انبار سے ایصالی ٹواب کے است کی خدمت میں موض کیا کہ اسے بزرگ ا بیر نے رانبار سے ایصالی ٹواب کے است کی نذر مقرر کی تھی ' مکن میری حاجت پوری است کی نذر مقرر کی تھی ' مکن میری حاجت پوری میں موگ ۔ اس بزرگ نے دکشنی طور پر یا خواب میں ) اس شخص کوجا ب دیا کہ مجھے بھے اس سے زیادہ ورکار مہیں ۔

معزت بدقدس مرؤ نے زمایک ایک مورت فتی اس کے داسط اس کے شور الله وكدريم اجتاخ مدا قا ادراس بوت يرم داريد والم كفي تقي مدانا ں ہم نے مناکرہ ہی مورت اپنی فرت کے افتے جواد کے اُٹے کی رو فی پاک عاتی تنی ادر نهایت عاجز بر گئی تقی - ادراس کی اس دلت کا سب به تفاکه اس بوت الفا وندبهت بخيل قفا الممملين وروئش كوبطور خيرات كي جند يجشا لك إلما بعي بنس ويا تفا — نيز فرما يا كم مثنان كه انغان مبت بخيل عقد الحفرت ما فظ محد جال ادر من مولوی فعالجش رحمة الله علیه که در ونشو ن میں سے کسی کوا کیسے ا تا رکٹے تک ا نہیں دینے تھے اجب سکھول نے ملتان فتح کیا ملتان افغاندں کو شہرسے باہر نکال ہیا۔ وربر گھرسے بارہ بارہ من سونا مکھوں نے نکال کواپنے فیعند میں کر بیا ' ن وز وایا که مندهیوں کی حکومت لین بها د ل خان کی حکومت کا بہت فیعن ہے ر ام ساوات علا د فغرا دا د رغر بادان سے اپنا اپنا معد ہے رہے ہیں چا بخامون لرجاگیری دی گئی ہی معینوں کو کنوش بخشے گئے ہی ا دربعینوں کا روز مزمقرر کی

کا ہے کہ اپنے بیر کی خدمت میں عوض کرد کہ میری تفقیر معاف فرمایش محفزت الا نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ اس کی تفقیر معاف کر ہے ۔ بیت بیرکی ماسٹند مسادت دستار

پرکرا باستند سعادت دستیار درجهان باستند به دیش میازگار

اليفاه أسالشن دوگيتی تفسيراي د و حرمت است بادوکشال مرونت با دکمنشمنال مدا را

ایک روز حضرت قبلا تدیں ہمر ہوئے میاں محدیارا بی ظرافیت نوج کو زیاگاہ ہمیں ا دھی یا کی دیں گے دعا کر وہی تعالیٰ بارش نازل فرما دیں ایک دو مرے ساتھ نے عرصٰ کیا کر عزیب نواز! یکم ہے کہ ب زیادہ عطا فرما بین محضرت قبلہ تدیں ہے نے فرمایا کہ حاجب کے لول ہونے کے واسطے اوھ یا ٹی کا بی ہے ۔ اس کے مناسب حکایت ، بیان فرما ٹی کہ م جب خواج نواجگاں معین الحق دالدین قدس مرہ کی زیادت کے واسطے اجمیر شراعیت گئے قوحفرت خواج کی اتبان برسی کرکے دیاں چندرد زکے لئے تھیر کے ۔ الفاتا ہم ایک روز ایک بزرگ کے مزار بر جائے گئے ان کے مزار پر ہوگ اُنے اور واکن کے ایصالی تواب کے لئے ) چھی کو ٹری خوات کو نے کی فدر مرمز کرکے کے اور جوائی کی حاجت ہوتی بحکم خوا بر دری ہوتی۔ ایک شخص آیا لرا كيدو كذا بون كا مركب بوتاب تراس ايك بي سعد مواخذه بوتاب نعوذ

الدان والك وورون كورسول كريم صف الشعليدوس كاحرات سامان ويت

ل اور بلاک بنیں فرماتے۔ اس کی والی میں اب نے یہ ایت پڑھی ذی تذر دواندر کا

و کرنے ہیں جس نے گناہ کیا ہوا دو مروں کو اپنی بناہ میں سے کر محفوظ رکھتے ہیں .

حضرت فيد تدس مرة ف فرما يا كرمب موسى عليه السلام ن كا دب أو فى ا نظر

ع ادر صفرت مق محازى طوت سے اس كے جواب من" كن مرَّانى" زمايا گا-

قاب نہیں تفاعکہ نازتھا تاکہ ون کا شوق زیادہ ہو صبیاکہ معشوقرں کی رسم ہے کہ

به با بی کی کوشریاں بھی تبول زکیں کمو کہ دنیا اُن کی نظروں میں بہت ہی تنبیج ہے جنا پخیر ألا ب، اس وجر سے بق مجانہ و تعالی نے مل ان کو نیٹنا ہو آ ہے ، تین جا کہ ی ترافی من یا ب الدنیاجیفاً عطالبها باکب ونیام وارب اولاس ک الزركتش ان كى حكومت كوزوال بنس إيا الكن دومرے حكمران بيسے مرائي المال فراك كفة ين اللهم ارنفنا عبّاك وحبّ من إحبّك آمين باللعالمين مب بخل کے سبب تباہ دبر باد ہو گئے کو نکد ا ہنوں نے کسی درواش کا اللہ داست ن زرایا کر مفرت وط عداسوم کی قوم کے مجمع وگ مجمره گا بدن کا افکاب ردزيز مقرر ذكاتفا احديث تے تھے جب جلال ابن طبر رس ایا سب کر بال کردیا ہے الفلاند عام بنام و الدوم لط ما زيدويد بخيل الله كا دعم ب الرجيدوه زا بدي كيول منرجر اسى طرى بود اصالى وشعيب على بعنا دعيهم السلام كى اقدام مي لعين وكرك نے المصفي عب الندتعان كا تهرنازل مواسب كربلاك كرد ياجسيا كري مجانه وتعالى المقرأ ن مجيد مي ذكر فرايا ب الكين بارس بي الله الشرعليه وسم كى احمت ميس

الستى مبيب الله و دو كان ف استقا سى النه كا دورت ب خواه فاسق بى كيدل مز بو حضرت تلاقدس سرة نے فرایا کو ابتلاقی آیام میں جکبر میں توانسد شراعیت میں ص على معاصب كم باس قرأن شراعيف براحاك تا تفا "ايك بنيد مريد إلقه الله تك ين في است فرج وكري مجهد المام زايا بينا ينداس روزم في وه بير فريا دیا ادر ارام ما صلی اجراب نے برصدیث فرندن زبان مبارک سے بیان زبال مرسول کرم صعد الشعنيه دسم کامت برير مهر يا ني فرما تي ب كرصرف اس عاصي كو قراك المانياداس كالتعبادة وحب الدنباداس كاخطيبة ونياكا بجوثونا تام عباوتون كامغزب اورونياكي عبست قام كما بول كاص ن و فرا یا کو حفرت حمیدالدین ناگرری ندس سرهٔ معطان تارکین بن حب فے ان کی زیارت کے کا فصد کیا تراکی یا اُن کی کوٹ یاں اپنے وائن میں باندھ ر تاكدان كے العمال الواب كے لئے فيرات كري، جب أمثان برس كريك ود الرئة بن اكرما شفول لا عُوق ادرنيا زراها كردامن خال ب ادركو وي ندار دوي بم في كما بحا ن الله إسطان الاركين-

الرسل كرديم الم شيرا فريد " سفيردا كمار بر ما اذ كمين دا حدى برد حد تت برف كاه " نا كدج واحد نيا مديا است دا من و شيطان من برف كاه " البيدا زند اندر بها ه مرا دستگير ي زا كرج تونيست ما دا دستگير دستگير ي زا كرج تونيست ما دا دستگير دستگير كري كري برك كري بدت داه دستگير كس دستگير ي ناكه برك كري بدت داه دستگير كس دستگير ي ناكه برك كري بدت داه دستگير كس در شير از در تون ا اميد ي الحد برك كري بدت داه در شير ي من در سنده الما ميد ي من خطاع كن در شيطان رصم به دي يارب العالمين

مُوسَىٰ نِيم كُرُرْسُم النَّالَةِ لَى تَرَانَى إِنْ السياسِةِ السياسِةِ والْي لالسِت عديثها في

نا زیست ازاں جانب ونا زے کہ جدگر کم ما بیم نیازے و نیازے کہ حیب کر بم نیسز فرما یا کر حضرت شعیب علیا اسلام کی و و لاکیاں تھیں ' دونوں کو فرخ ما ا ما مسل تھا ۔

نیوفرمایا که دلائت ا در نبوت کسی کامیراث نہیں ہے جس کوی تعالیا ہا ہیں عطافر مادیتے ہیں اس پر آپ نے یہ شعر طرحانے حق بہ مشبال تاج نبوت و ہد در نہ نبوت ہیرمشنا مدمشبال

حضرت تبلہ تدس بمرؤ نے فر مایا کہ دونوں جہا فرں کے حقیقی باونتا ہتی ہجانا ، تعالیٰ ہی ہیں اور بدا بہت بطور شہا دت پڑھی : – ملت الملاہے الدی الله الداحد الله اب اکثر یا دشاہوں کے معامنے بہی ایت پڑھا کرتے ۔ ایک روز حضرت تبلہ قدس مرہ کی خدمت میں لوگوں نے عاجزی کے ما تھا اللہ کیا کہ غریب نواز بارعا فرما بیش حق تعالیٰ جارے گا ، معامت فرما بیش اسھرت تبلہ نے پر مناجات پر عنا شروع کی ؛ ۔

نامات

یا اکہی عفوکن تقسیر ما یہ نبیت جزاً دکاکسند تدبیر ما مقفنی طبیعت باچیت بوش یہ مقتفنی طبیعت توسست تدس ما زخبٹی کا رخود کر دیم خام یہ توزندسی کا رخود راکن تمام

ایک کرد زلعبن وگرں نے حضرت تبلہ کی خدمت میں عرصٰ کیا کہ غریب اوا ا ہم ظاہر ں کے ظلم سے نگ اگئے ہیں۔ ترجہ زمایش ' حضرت قبلہ نے فرمایا ہندہ جس جوراں منہ ما ہمیڑا تا دی چور مستھے

لین جوکر ٹن کسی کے ماقد بڑا ٹن کرے گادہ دراص اپنے ہی ماقد برا ٹن کرے گا حبیا کہ قر این فررون میں آبا ہے -- منتقل ما فی انلنف دُمت اُسکا دُ مُعلیّہا لین اگر کسی نے کوئی نیک کام کیا تواہیے ہی داسطے کیا 'ادرجس نے برا ٹن اُ اس کا دبال اُسی پر پڑا۔

ایک روز برخور دارخان بلیرے نے حضرت قبار کی خدمت میں عومن کیا گھڑا۔
فراز إشاه صاحب شاه دیں بنا و عیدارہ ت کا ایک مُرفائس نے جوری کرکے گا
لیا تھا 'مرفا اس کے بیٹ میں ہے لوئے سگا و شاہ صاحب کی کرامت تھی کہ ایک نے بیٹ میں اسے جواب ویا' اور دہ چورٹر مندہ ہما۔ کھے عوصہ چوا کہ آپ کا گھٹ بھی حاکم دخت نے ماریا ہے اوراسے کھاگیا ہے کین کوئی افرظا ہر بنیں ہوا محفرہ قبل کے بیٹ کوئی افرظا ہر بنیں ہوا محفرہ قبل نے بیٹ کوئی افرظا ہر بنیں ہوا محفرہ قبل کے بیٹ کوئی افرظا ہر بنیں ہوا محفرہ قبل کے بیٹ کوئی افرظا ہر بنیں ہوا محفرہ قبل موزل موثب میں والی محفرہ نیا موجہ سے تھی۔
وقرل موثب ہے جواب میں فر ایا کہ حفرت شاہ صاحب و میں اور تسلیم ورضا کی دجہ سے تھی۔
چند روز کے بید ہی حاکم ذرکی را نگریز کی فرج سے قرر کر فریرہ قبازی خان کی طرف مجاگ

نیز حضرت مید گفترست می معنی دگاں نے موض کیا کوا سے قبار کو دہاں! میں معزم ہو اُ ہے کرائی مل مودی اور اس کے بھائی اُ ہے کے مال کوخواب کرنے میں۔ آ ہے سے ہزار مار و بریافقہ لیتے ہی اور ناتص فلاگندم ' موارا ورباجرہ وخیرولگر رہے میں دیتے ہی جمفرت قبار نے ان کے جواب میں ہندی کا پر مقور اور شاہ

ودده کا دوده با ن کا با ن ... گیری نے کے پیجو تا ن
لین اگر کسی کے ساتھ کو اُن تخص د غابازی کرنے تو اُخر کا دلقعمان اسی کو ہوگا۔
النج تھزت کینے سعدی نے اپنی کتاب " حققت اسطر نقیت" میں برسکایت کھی
ہے کو اکمی شخص بھیروں کے دودوہ میں بانی ماکر بیچا کرنا تھا ' کچے مدت اسی طرح کرنا رہا اُسلامی اسلامی بھیروں کے دودوہ میں بانی ماکر بیچا کرنا تھا ' کچے مدت اسی طرح کرنا رہا ہے ۔
الم دوزا بنی بھیروں کی چوانے کے داسطے بہاؤٹر کے دائن میں نے گا ' اجا نک بہاڑی میں ہے گی ' اجا نک بہاڑی میں ہے بہاڑی میں ہے بہاڑی میں اُن بھیری اور اس کی قام بھیروں کو بہاکر ہے گیا۔
اس نفی نے دونا پیشنا شرع کیا ' فاقت نے اواز دی کہ یو دی یا تی ہے جو تودو و دو میں مالک بورگے ہیں۔
مولیتی اس میں مطاک بورگئے ہیں۔
مولیتی اس میں مطاک بورگئے ہیں۔

ا کم روز قامن حن ما حب ب والے کے لاکھ نے بیان کیاکہ ایک فرم مرسے ول می خیال ایاکہ حضرت قباہ مم غریبوں کی کھے نبر نہیں رکھتے اس خیال میں میں سوگا مخواب می حضرت قباہ نے فرما یا کہ مجھے اسی خبر آدہ کہ تیرے وانتوں میں سے ایک دانت ہتا ہے ۔ جب میں بیلار ہوا آدوہ خیال قاسد ممیرے ول سے ملک گیا کو نکہ واقع اس طرح تھا جس طرح حضرت قبلہ شنے تھاب میں فرما یا تھا۔

على الداكان طوت سے برنیخ نہیں لکالاجا مكا کہ تام ادیا والد کہ کوفوتات کے برجیم کے بات معالا کی خرید تی ہے۔ اس معالا کی خرید تی ہے ہے۔ اس معالا کی خرید تی ہے ہیں ایک بروقت ہرکسی کی ہربات کہ اس سے اس تیم کے بہت سے واقعات خود میں استے ہیں ایکن ہروقت ہرکسی کی ہربات کہ اللہ بجرجی ان کے اختیار میں نہیں ہوتا ' یہ معالا گلہے گاہے ہوتا ہے اور ان کی توجہ کرنے ہم موقوت ہوتا ہے - معاقد ہی یہ بات بھی ہے کہ جی حالت میں اولیا و کوام سے اس تیم کی کرا ماست کی افزور میرانسی حالت میں اولیا و کوام سے اس تیم کی کرا ماست کا فرور مورانسی حالت کو اولیا و معنام کا قص حالت شار کرتے ہیں ۔ اس معلم کی نہو خریز میں اولیا کہ ایسے حام و حقیر معاملات کی کچھ خریز ہیں ہوتی اس معلم کرنے کی طوت ہوا ان کرونیا کے ایسے حام و حقیر معاملات کی کچھ خریز ہیں ہوتی افور کی توجہ ہونوں گا میں اس خواج تونوی کی معلم کر ملکتے ہیں۔ اسی تیم کے حفرت تواج تونوی کی را میں ہوتی ہیں۔ اسی تیم کے حفرت تواج تونوی کے بر جاد واقعات ہیں ۔ یہ محرصین خفرار :

حفرت قبارتدس مرہ اکثرطالبان بٹی کو نکاح دخانہ واری کے کا موں سے ثنے اوا تے اور فرماتے کہ ممالک کے واسطے بخرو میٹرسے جبیاکہ مواروں المعادیث ان اکسے -

حفرت تبلة قدس مرة في برخور دارخان بندى دالا كر فرايا كرائج قيل المحدة والمعادد كورة المحدة المحدة المحدة المحت المحفق بها رسمت باس آستة ادرا بنول في برفعت فتريين فيرجن إلى المستقدي الدائفل المحدة المستحدين المائيل ومطلبي المائم الشند ليانيم وقر في أب جيات المحد فراك زحد هد كرز المنشندلين ..... الم المحدد فرايا بم في المنول في كون بو ادر تها دا نام كيا جدًا كين البول في كونًا المول في كون المول في المول في كون المول ف

جواب نہ دیا۔ برخوردا ر مذکور نے تبار دوجہاں سے جب یہ بات مُنی تر فدت ہا می انعت مذکور پڑھا شروع کی ایک و فدراری نعت پڑھ جبکا تو چرود مری ا پڑھی ۔ نیز فرما یا دحفرت نواح شنے ) کر حضرت قبلہ عالم مہار دی قدیں مرہ طا کے دقت جب لیٹ جانے تراکیہ بوڑھا قزال آگا درجند کملیاں ادر مرف مرف کے دقت جب لیٹ وارس مرف کا کے دوہ بڑے پڑھتا ادر حضر بت قبلہ عالم ماع کرتے اس دقت یا روں ہیں۔ ا لیفن مرجد ہوتے۔

حصرت بعد الدول مرہ نے ایھ قوال کو فرایا کدان میں سکے دوان میں ہے گا مؤدلیں یا دکر وان کے اندوش کا ٹیرہے 'ہم ہجدکے دقت یاکسی دو سرے وقت میں گے ۔ اور حضرت قبلہ کما فردست میں لوگوں نے مومن کیا کہ اے قبلہ دوجہاں ا ایک رو زر مفرت بجدہ کی فدیمت میں لوگوں نے مومن کیا کہ اے قبلہ دوجہاں ا ہم نے در و و فراجین دوکرو ہوسولہ لا کھ مرتبہ پڑھ ایا ہے 'اب آپ و عافرائی کا می بھاند د تعالیٰ ہمارے گاہ معادت فرما تیں اور بارش نازل فرمائیں ۔ آپ لے فرما یا کہ ہم نے صاحب ورو دلینی نبی اکرم صلے اللہ علیہ دسلم کی فدیمت میں مومن کرا ہے 'معنورات میں خور فرمائیں گے ۔

حضرت قبائم من دعا لمیان کی خداست میں ڈیرہ اسماعیل خان کے فراب نے ڈھا مجیمی کدا سے قبلۂ درجہاں امیرے لعض دشمن دشمنی کی دجہ سے میرا ملک ڈیرہ فرکا مجھ سے چھینٹا جاہتے ہیں۔ آپ کی دیاطنی) اطاعہ اور د تنگیری کی ضرورت ہے ' قرم فرایش کر انجام بخیر ہواس خرت قبائے نے جواب میں تکھاکہ ایک لاکھ مرتبہ سورہ خاسخہ اور تین لاکھ مرتبر در وو تشریعت پڑھاجائے۔ یکن سورہ فاسخہ اور ورو د شریعت کے

ہے دائے نیکوکار در دلیق ہونے جا ہیں ایدہ کہ دشن آپ پر فالب بہیں ہوگا۔ ہر جال فاطر جمع رکھیں شیخ سعدی رحمتہ الشہ طبیرنے فرما یا ہے ہے ہر انکہ استعانت یہ در دلیش برُو اگر بر فرمیصل نرو ا دبیشیں برُو اگر بر فرمیصل نرو ا دبیشیں برُو

ت زکھ می بختیا رخان کے دوکتوں نے ضدمت اقدیں می عرص کیا کہ آ الدو بہان او اسے بہت وگ ہلاک مورہے ہیں۔ دعا فرما بی سی بحانہ و تعالی میں جا کے دور فرما بی احضرت قبال نے بواب میں فرما یا کہ ایک ادکو مرتبہ سورت فاتحہ معی جائے امید ہے بنی بھانہ وقعال دیا دکو دور فرما بیس کے ادر دوگر ان کو اس سے عات صاصل ہمرکی ا۔ بہت ا۔

دست مشیخ از فامیاں کرناہ نیست دست اد جز قبطنهٔ الله نیست

معزت تبدیدس سرؤ نے ارشاد فرما یا که تفسیر کشان کامصنف بہت طرا مام تھا اپنے زمانہ کے علماء ظاہر می متمازا درعلا ترمشور تھا۔ لیکن جکہ ہلایت اس کا قبت میں نہتی محترل ہوگیا - مرتبے وقت اس کے منہ سے گندگ یا ہر لیکی انوذ الفترین ذا لک۔ علم لیفرد است کے کچھے فائدہ نہیں دیا ۔

ا بات

علم چوں برتن زند مارے بود یہ علم چوں بردل زندیارے بود علمہائے اہل تن احمال شاں یہ علمہائے اہل دل اجال شاں متنوى

حضرت قبدتدس سراه ف فرایا کو بر شخص این فدیمب پرخواه باطل ہی ہوئی استعظم ہو تا ہے اور اس باطل ندیمب کو نہیں جیواتی استعظم ہو تا ہے اور اس باطل ندیمب کو نہیں جیواتی اسلام ہرگر تبدل نہیں کرنے عکمہ یوں کہتے ہیں گئی اسلام ہرگر تبدل نہیں کرنے عکمہ یوں کہتے ہیں کہ جا را خدیمب ہی سجا ہے ۔ چا تنجہ میاں جاجی شاندگر نے ہا در سے سامنے بیان کیا گئی میں ایک میں ایک میں کو گو شیطا فرصوت کریں ایک میک میں گیا اور میں معملوم ہوا کہ یہاں اگر کمئی تنوی کو دویتے ہیں کو گو شیطا فرصوت کھا کہ دے اور دہ تنم ہم جو با کے قرصب لوگ اسے اکر مبا دک با دویتے ہیں کہ بھتے ایس کی زیارت ہو تی ہے۔ تجھے مبا رک ہوں .

سین فرمایاکه بنرار سال کے بعد بن سجانه دانسالی ابلیس معنون کومکم فر ماتے ہیں کر حصرت اوم صوات المدعلی بنیا دعلیہ اسلام کی فزریسیدہ کرتا کہ تجھے اپنی بارگاہ کا مقبول بنایش المیس بدنجنت کہنا ہے کرمیب اس کی زندگی میں میں نے سجدہ ذکیا تو اب جھے خرم من ہے کراس کی فرکرسیدہ کروں ۔ اس طرح ہمیشہ ہمیشہ روز فیا مست تک پیلموں حصر نبو قرایاکی کشف "ادر معفائی "حکار کونجی ما صل بخی جا بخرهم جالینوسه این افراط کاید کوستون و دوازه به بخراط کاید کوستون و دوازه به این افتاره در کھنے تھے "بو مراحین دروازه به انتا افتاره پر مرحزب دگاتا عکا د خدکر رصوب اس نقاره کی ادازین کوم من معلوم کرلیے اور گھر کے الدر بیمظے بیٹے لئو کھو کر باہر بھیج دیتے ۔ اس طرح اثراتی حکا دلاد طلق تفاکہ ثنا گرد داکر مشرق میں ہو تا ادرات اور فوب میں توصفائی دل ادر کشف کے دولیا تا تناگرد کو کتاب کامبتی پڑھا دیا ۔ فیکن اس کشف وصفائی کے بادجو دیہ سب کا فرائے انہوں نے اسلام قبل بنہیں کیا اور سب بے ایمان مرے نعوذ بااللہ میں ذاک ۔ ابتد لغمان تعلق میں فرائل ہے اس کے بارے ایمان کھیے 'چا پنج تی بیجا ندو تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرائن میں فرمایا ہے : - فراذ قال نقان کو بات کی در جے نے کا اور دہ اسے نفیص کر رہے نے کرائے اس کے بارے دیا جائے اللہ کے سائے کسی کوئر کرنے کیا اور دہ اسے نفیص کر رہے نے کرائے اس کے بارے دیا اللہ کے سائے کسی کوئر کرنے دکرنیا )

۔ فرما یاصوفیا دکام کی اصطلاح میں اشاد کو میں حق تعالیٰ جانے کا نام' وصدت'' ہے ، اورا نبیادے مؤرصوطمیہ'' ہیں۔ حق مجانہ و نعالیٰ کوعشق تھاکہ اہنے جال کھٹف انٹینوں میں دیکھے اس کئے مخلوظات کو ہیلافر مایا۔ جنائجہ صدیث تعدسی میں آیا ہے :۔ سمیں میں میں ہے ہوئیں نہ میں کی دورہ میں دیکھ نے ایکھ کھیا۔

کنت کنن محفیا فاستیب اُن اعْمد ف فنکنت انخوانی و کنت کنندی محفیا فاستیب اُن اعْمد فنکنت انخوانی اس می سند مخلوق کربیداگیا دمین ایک مخفی خزانه تفاعی میں نے جا یا کہ میں جانا جا کہ ان اسما دکا اثر نظا ہر ہو مخلف مظاہر حق تعالیٰ کے خلف اسما دیفتے جب جا یا کہ ان اسما دکا اثر نظا ہر ہو مخلف مظاہر پیدا کئے ۔ صوفیا دکام جب لفظ عشق ' بر لئے ہیں اس سے اُن کی مراد' وات بحث ہدتی ہے 'اور کھی ای سے مراد محبت لیتے ہیں۔ یمیں الجمیل البعد برال الجالی :۔ مندى

الله بن بلایش نے مال جنال یہ فرزند نے زال بنی و بال مورور مورک فی میں اوہ نوستحال صرور بیا ہوسی اوہ نوستحال صرور بیا ہے سعدی طبیدالرحمت فرمانے ہیں سے تعلیم سعدی طبیدالرحمت فرمانے ہیں ہے اسل اور مولانا جامی طبیدالرحمت فرمانے ہیں ۔

اور مولانا جامی طبیدالرحمت فرمانے ہیں ۔

مشنوی مشنوی

اے خاج اگر مال دگر فرزیم کا به پیداست کرمدت بقائش خیاست چیزے کرمردگی میداخدابی ازد ، کی بر کر به زندگی میداباشی ازد چیزے کرند دررمی خیاباشی ازد ، اخر مدت تیر بنا باشی از د

-: =1.

دري راه ما صلي عزيك فيت ي دردل بدن مجزي ماصي نست

وی رو زحفرت قباد تدس برؤ نے میاں تقی محد باغبان سے پر بچاکہ میں نے مناہدے کہ تنہارے بیلی میں نے مناہدے کہ تنہارے بیلی می ایک جوڑی کم ہوگئی ہے۔ کیا یہ صح ہے و میاں تقی محر نے عوص کی کا دورا مداد باطنی سے بیں دائیں گھرا گئے ہیں محفرت قبارت تا مورا ما دیا دی مال دا ساب ضائع محضرت قبارت تا مورا ما دورا ما کہ ماختی سواند د تعالیٰ کا دوری لگ جاڈے سیسا موجائے اور تم فراغدت ول کے ماختی سواند د تعالیٰ کی یا دیں لگ جاڈے سیسا کہ ایک روز مالنے سے ایک شخص موزت با باصاحب کیج اندی کی خدمت میں آیا ا

اُدم صنی المد کے سجدہ سے انکاری رہ کران کی املاد کے ساتھ دشمنی کرتاد ہے گا اور تعالیٰ اس طون دشمن کے نتر سے امان دایریں ادرا پنی بناہ میں رکھیں -اللّہم اُمیں اِس

> چاں فیط سالی سنند اندر ومشق کہ یاماں فراموسٹس کردند عشق

اگر کوئی شخص محصرت نبید کی خدمت میں عرمن کرتا کر محفوراینے اعظ مبارک سے د فلا رشخف کری زفعہ کھھ دیکھٹے تو آپ یہ عبارت مکھ کر لفا فرمیں ڈال دینے کہ ؛۔ "سنزیب نواز! مہریان من ! موجب فرمشتہ معبل کارندا نہا وہ والسلام"

حضرت قبله قدس مرهٔ نے فرما یا کہ زن وفرز ندا در دومرے و نیا دی اسب تعلق را وحق کا مارنے و الا ہے'ا در ہندی کا برسخن زبا ں مبارک سے پڑھا۔

على كثير إلد دعرست تعير يه أنخ خرد ديست بدال شغل گير الإفروريس يوماصل كى .. بدكر مارت كرى ول كني أنست مارت كرئ ول كول يه واكشى از كش كش أب وكل مجفے جا ہے / کھانے سونے اور پیننے دینرہ کے ساتھ تن کی برورش کرنا چو مے کیونکریاسب سے بی نافی اور شقطع ہونے والی ہی مفلوت گزیں ہوجااورا بنی ل کوئ تعالیٰ یا دیں لگاد ہے می تعالی کے سواج کھے ہے اسے محلاوے. وبرگذ ہرگز ماسوی الملڈ کرول و د ماغ میں مگیرز وے سے بنامخیرایک پیرنے آپ ید دستیت کی کرج بیز در ارس جانوں میں کام اُنے والی ہے وہ حق تعالیٰ کی یا و مانی سفول ہے - حکاب :- ایک مریدا سے بیری محلس میں آیا- ایک کے لئے بعضا در مصراعظ کوا ہو آئیرنے پوتھا کر کول آئی عبدی در کی طرح جرتنی ے بھا گئے ہوا مرید نے عرصٰ کیا کرمی واستے میں ایک بینز عبول کیا ہوں اس کی لاش ك كي ما تابون بيرسونت ناطاص بوراً اورفر ما ياكه دونون بها فول بي فراموش ندكي ك قابل الكوئي جزب ترده مرت عن تعالى يادب-حايت بير بونشيار بامريد فراموش كار ماده مريد ازجائ ست وت ، اده در صحبت بريات محم نكرده برزي جا منو ز « خاست ازال المني دلفرو ز پېرېرا نشفت کرتعجيل چېيت 🙎 نفرت د يوا ز دم جبريل حيت

كفنت نضايره وكن بوش كشت يد تابررا وجيزيم فراوك مكشت

ا بنوں نے پرچیاکہ ہما راجال کس حال میں ہے؟ عومن کیا کہ انخدوم نے جس دونے سے تعلق بیدا کیا ہے محاوّ اور ال واسا ب اور زمیندا ری کے کارہ بار کہ ایس نے إلك تھوال ويا ب اور فاتے برفائے ادر ميستى تھيل رہے ہي محفرت تشكر رحمة التدعلي بهن خوش بوت ادر قرمايا الحدو المتد منوش رب -ن ز فرایا کوشا نخ ایف ریدی کودشیت کیاک نے بی کو اگرمافر اتباب یا من بی ادراس رات نم فانے سے بعرقداس کرا کیے نعمت عظیم مجبوا ادراس کے الله كالله كالكر كالادّ برحديث فريعي من كاب :-إعت عبيلى عليه السا يكلهن المشجى ولبسوس الشعر ويبيت ميث إحسى وله كين ارٌ ولأنه ليوت ولليبت يخرب وال شید البغیل مینی عدیا سال مرزحتر ل کے بنے کھا کھتے اوا دروں کے بالوں کے ا بنا كينة - اوربيان ثام بوجاتي دبي رات بسركه لينة - مذكرتي أب كابيا تفاجدا ادر ز کول اپ کا گرفقا بوخراب ہو تا اور نہی اپ کو ل بیزود مرے رون

حصزت قبارتدس مرهٔ نے یہ بیت پڑھا ہے ہرکہ معارت نوس خوت ۔ ، رفت دمنزل بدوگرے برواخت منرطایا کہ قام عارات کی نسبت" عارت ول" می تعال کی یا دکے واسطے ہ ہے' باتی قام عارتیں زوال پذیر ہیں' کین مارت دل" ہمیشہ باتی رہنے وال ہے بیس از سی سال ایں معنی محق شند یہ خاتمانی کریک وم با خدا بودن ہر از کمک سیلیا ن چنا کمیزمولا نا عامی علیدار عمت نے اپنے الے کو وصیّبت فرما تی :- جنائي معزت باباصاحب كنخ لكر دحمة الندعلير في حفرت مجوب البي وحة المركو وصنيت كالمفيك

دنياس اسطع روجي طرح كونكافر بالاستنطف والابوتاب مادراي أب كرابي قدرس سے شارك برات

الدناعانك عزيباك كابرسبيل وعُكُ نفسك واصاب القبور قيُفي ليفيَّة

حضرت تبله تدس مره ف فرمایا که مان باب کی خدمت ادر فرما نبرواری دل د ال سے کو فی جا میتے کیونکر صدیث میں آیا ہے کہ والدین ما نند کعبته اللہ کے ہیں۔ نیز ا جى كودالدين ر دكرين ده برك معتبل نه بوكا- ادراكري تعالى ردكري تروه ميم تعبول كانب لكن عاق والدين بركة مقبول بنهي برتا نعوذ باالثدمن ذالك - نيز فرماياكم الك كوچا سية اكاوب اورفديت كراح مفيول بوجائع كاسراس كيمناب ایت بیان فرمان کرایک بریز بان بهت شوخ د تنگ تما اس نے اپنی بوی معلام جاكريانى في او اد ادعى دات كادات تفاا مردى محنت على يارش يركس می فتی اور مواجی على رمى فتى ، حورت بانى كاكوزه بحرك نے اگی اورادب كے ساتھ مادی دات شو برک مریاف کفری دیم احب مورت اس قدرا دب ادر فدمت مالا في توحق سجار و تعالى نے اس كى چشم بھيرت كو كھول دياد رجودہ طبق (كے كشف, وال ا بنیا أل است على فر ما دى - اس مُؤفعر راكب في يشعر في صاع بركه فدممت كرداد مخدوم كشد بركفود ماديداد فروم سند

تاكم أن أم شده راجتي مروم برلحظ ببرداه داد در د وجهال مست مکے جزو کی يرخ والبدك إلى الموى تبلة گرياني خامرشي است كان د مزادار زاوش است . بالندوأل جزوا وكس تر گرېمرانان درانوکس ته ه حاصل افات تربيح اصلامت غايّت الحابى ترغافل است ، شادكند خاطرنا مشادتر دربود ال ميز فرا ياد تد : ب زمنی شار شده خا دیش باش كردوجا لكشته فاموكش باش : برج جزال جزفوام كشوك جامی ازال مشغله خاموکش کن آخر کارز فراموکشی است زانكر دانجام ترخاموشي است .: منسرطايا مياں نفاعوش اور ماسوى الشدست فراموشى سے مراوده فاعوشي ال زار بٹی ہے جوہوت کے وقت انسان کرماصل ہوتی ہے۔ ایس اخر کارجن ہے سے مابھ پڑنے والا ہے اس کے کام میں مگ جاادراس کو اختیار کر۔ نيززايا كممنام بونامشوريوني عيبري-

گرشهروشوی بشهرشراناس . درگوشه شوی بمه و سواسی برزال بر د کخت وگرالیای : کرنشنامد زا توکس نشناسی

الشتبارخان بدرمكم است = بناي ازبنا من ك كماست أس تبول على عدما أو إست مال بارا مدكر درف وبن است

انفال اكد الا بول-اس طرى حضرت عجوب أباني قدس مرة نے فرايل ولی تیامت کے دوز کس ذکس میز برفز کرے گا بی اس زک مین امرضرو کے روسية روزكون كا-

ت وحفرت قبلة قدس مرة في صاحراده صاحب خاجر المذيخش صاحب ت ز ما اُن کو نوق ندا کے ساتھ احمال کرنا سب تہاں ہے دوست بن جائیں کے سے معدی رحمۃ الدعیرنے فرمایاہے سے

مبندة طلقه بگرمشق ار نوازی برود تطعت كى تفعت كرسكان فنو دعلقه كموكش

کس نه بیند کرتشنگان حجاز یه بهب ایب شورگرد اکیشد بركاحيشمة بودكيري " مردم دمرغ د موركرد أيكد ن وزایا کی کسی کواچھا اخلاق حاصل ہے اسے مرتبر ولایت حاصل ہے مراجعے رضون کے رفعن زہر) کا کوئی فائدہ بنیں ہے۔ جنامخے رسول اللہ صلے الند وع كى صفت يس ايات ك

تحقیق أب كاخلق ببت براب ادر والك والك ولعلى عندي بم فكا لان اشرف الناس لاهم نفساً لان الحسنم باعتبار فان كسب سے واقعد كرمى -

الجاهل وآنك تعلى نَصلي

ن زرایکال الد کا کام عقل دقیاس سے باہرہے۔اس کے نا حكاست فرما في كم ايك مرمد ف كعبة الله زا و فا الله تعالى شرفا وتعظيمات ط ا بنے کشنے کے قدموں پر تعدم رکھنا شروع کیا اکشنے نے مرید کی طرف متوج وْلما يك الرميري منابعت بى كى فى بى ۋاس امرى تمالعت كدكرى مردوزمات بار، قرآن شرهين م كابول مريف برجيامن الفظ فرايا لفظا -منوزرا ياكداك ورويش الميميمين أيادات كادت تفاوكران کھا ناادر بانی دیا جب وگ مجدسے باہر جیدے کئے تواس درولیش نے مجدے ما سى ركى بوق كابول كوكها ناشروع كوا بنا يزبيت مى كابى بعرجلدول وگ جب مع مجدیں اُٹے تواس معاملہ کو دیکھ کر مہت جران ہوئے۔ منسوز فرکا یا کو معزمت حن افغان حصرت محدوم بہاد الدین زکر یا مان آرا كى مريدى ميں سے تقے-اور بالكل نامؤاندہ تقے حتى كد ابنوں نے قرأن شرا بھی بنہیں بڑھا تھا عمام لوگ انتمان کی غرص سے چند معطور قراک شریعیا۔ کا دید سطورود مری کآبوں کی ایک کا غذر مکھ کا ب کے سامنے رکھتے اور و بھتے کہ ان میں قرآن کے الفاظ کو کہ ان سے ہیں محصرت حن مذکور ذر معرفت سے پھال ا بنى انكى قرأن شرىعين كے الفاظ يرد كھ ديتے اور وك بيران ہوتے اور كتے كا نے رُحا تو کھے بنیں آپ کر کیے موم ہوجا تاہے کہ یہ حدث قران ہی ہواب كر تراك شراعيف كے حود مت كا فررع ش معل ك جا آب داس سے ميں بيجان ليا ف و فرایا کرتیا مت کے روزی بھانہ و تعالی حضرت بها گالدین زکر یا وال سے زیائی گے کہ ہارے واسط کونسانخفر لائے حضرت بہاڈالدین موش

ده جرکتام دگر سے زیادہ زرگی ادرسب سے زیادہ یا کیزہ ہی ادر فارخ لا بحداب بسورت

عظريم ال على دين عظريم والديم المائة والدين عجده الديمال المائة والديمال المائة والاحتلاق المحسنة ونتال البوسقطى المختلق العظيم ال الميمان ال

لعشرين الشياء مم الحناق يعنى مطالعت الحن

وسلي الخنان العظيم الباس التقويم و المحتنات ساحن الات الله اذالم سن الاغراف عند له خطئ وتال الجنيد رحمت الله تغال

اجتمع فيه اكلعة اشارالستى

كالفة والنصيحة والشفقة

یطنے والے ہیں اوروین تمام احال صالحداد راخلاق حندك مجموعة كالم السقطى نے كياہے كر" فلق عظم" ا د ته ده څخص کسی سے بھکڑاک ا : كون ال ك ما عذ جائي -ا درحین نے فرایاہے کروسا خلق عظیم اس التے آپ کر زیایاگیا ) أب مين شفوليت جن كي وجرست جنالا كانجدا ژبناس د ا-ادركا كياب إن خلق عظم" باس الما سے اُرامشر ہونے اوراً ابن صفات منفعت بونے كانام ہے اورجكوان ز دیکسه غراحق دخوا مِثنا سندکی کو ل قدروتمت ذرب -

علق بریل لعنی بہت بڑے ول

مدرومیت روجے۔ ادر مُبنیدر تمشر المدّعلید نے کہاہے کر "خان عظیم" میں جار بینریں بھے ہو گئی ال دہ یہ بیں مخاوت الفت الفیحت ادر شفظ

ایک دوست نے حضرت قبار قدار اس مرؤ کی فدیرت میں مومن کیا کرغریب نوازا سوا شے جناب کے محلہ کے کوئی شخص شہرین رمضان مبارک کا روزہ نہیں رکھنا بھتر آباتی نے فرمایا کہ الحمد و اللڈ کرنتی سجانہ و تعالی نے ہم کوفر صف کے اواکرنے کی توفیق عطا فرما ٹی ہے۔ ابل شہر کے لئے بھی وعاکر دکریتی تعالیٰ ان کرچلیت فرما دیں تا کہ وہ مق ندہ لڑکا فرص اواکریں -

ن وزرایا کدر نام ایک فقص لیٹ کے پاس راکا تھاادرجوری کاکا تھا اک دات یوری کے کے واصط ایک کوئٹی پر آیا اکو مٹن کا الک اپنے بیل سے کہ رہا تھا سے بیل اِ تھیک ہوجا درنہ میں تم کوسنت مزادوں کا المونے يربات شي جوري سے توبر كى والدكى ياد ميں لگ كر) كا بى بوگياا در داصلين جن مي شائل مواس اسى طرح مامك دينار تدس مروًا تبداق زمازين منوره بجاياكت ته ایک رات سورے تھے کہ اپنے تنبورہ سے برا وارسی یا کاللے الم یات أَنْ تَنَوْبُ إِلَى اللَّهُ \* تَعْبُوره سے بِهُ كَانْ سِنْتُ بِي لِبَرْسِتِ الْجَصَّا وَرَبْنِيرِهِ ا وِر وور ا ال اساب را وفلاس خرے کے عظم کا لاستہ کا اور واصلین بی م سے و اللهم ارزنناهل ينه كاملة آمين بإرب العالمين-حصرت تبله قدس مرؤ نے ارشا دفر ما یا کونیک اعمال جیسے نا زروز و مغیرہ حق تعالیٰ کی ا ما دسے پورے ہوتے ہیں۔ الحد للندعیٰ ذامک ادر مرکب عال جیسے زنا ، شراب خوری غیبست ادرمروم از اری دغیره بنده سے نعنس دخیطا ن کی جاری سے صا در ہوتے ہیں۔ نعوذ بااللہ من ذا لک یہاں ایپ نے برشعرز بالمبارک سے ارفنا وفرماتے سے

نینز ذرایا۔ ہندی:-ایماعشق کیتا جیندے الل اساڈ امتحا۔ نینز فرمایا کہ ووعور توں کی ابس میں دوسی تھی۔ ایک نے دوہمری سے پوچھا کھشن کس طرح حاصل ہمرتا ہے اس نے جواب دیااگر ڈرکھالیں ہوتی تو مجھ سے مشور ہ ندکر تی۔

نیوز را یا کرمالک کرچاہئے کہ کسی پر ناراض نہ ہو مکہ تمام عنوق کے مافظ دوستی رکھے اس موقعہ پرا کے بہ شعر پڑھا ہے

حافظاگر وصل خوایی صلح کن باخاص دعام بامسلال النز المنز با بریمن رام رام

اکے ساتھی نے مومن کیا کہ عزیب زاز ہم سے بغیرا ہے کا ملاد باطنی کے کرٹی کام دین وونیا کا بہیں ہوسکتا۔ وعا ذرا میں کرتی بجانہ و انعالی نیک علی کی توفیعطا فرما میں کیونکہ مقصد و داریں "اسی ہیں مخصرے" حضرت قبلہ تعدس سرہ نے فرمایا کہ ہم جھنے ہم جھنے ہم اسے د عاکرتے ہم "خی بجانہ و تعالی جارہے تام دوستوں کرمدا ۔
کا الد نصیب فرما میں کیونکہ اجر مواست کے اور کھی مقصد و نہیں ہے۔

الملهم اهد منا المصر اط المستنقيم آمين بارب العدالمين سيوز ما ياكد امر الشروع سے بعشه دور ربو اور مثال بيان فرمائي كوفقر مانندا كي سفيد جادر كے بعر تاہے جي طرح ايك سفيد جادر ميں داغ مرامعلوم ہو تاہے اسى طرح اگر عباده الله نفر سے كوئى مراكام صادر بمرتوده زياده براہے۔ لعفن وگوں نے عوض كيا كوفور ب نواز إبمارى معاض كا دارو ملارا مباب ظاہر برہے ' نفس وشیطان زدکریا را م می رحمت با نشد شفا مست خوام می نفس وشیطان سے بُر ندا زلاه نزل تا بیندا زند ۱ ندر چاه ترا

ا کی دات بخم الدین مندون انی نے حصارت قبلہ قدس مرؤ کی فدیمت بی موصل کا کرا سے قبلہ من ! " مارعشق سنے تھے ڈس لیا ہے اگر اُپ دصال معشوق کرا دیں تربہترور زمیں اپنی جان جا ب والا کے دروازہ پر ہی قدا کر دوں گا محصارت قبلہ معطان انعاشقین قدس مرؤ نے پر راجی طرحی ہے

نقا السعت عبيت الهوی كبری فلاطبيب كفا و لاراف الآا نحبيب الملای شفيت به فعين الآا نحبيب المدی شفيت به فعین الآا نحبيب المدی شفيت به فعین الرا الحبيب المدی شفيت به و موادا مرانا عامی دعمة المدعليه نے اس رباعی کے ترجہ میں پر دباعی تصنیف كه به به بر بدا موادا مران بر بداور المران به موادا موادا مران به بادا موادا موادا

کے مناسب حکایت بیان فرمائی کرمیان حن عی تب والا نے ہمارے ماہنے جام جینیراد دلیکا ن کا تقتہ بیان کیا کہ یہ دونوں عافق و معشوق تھے ' تقدیر اکہی سلیک سبب ال کے درمیان حاکل ہواً اور دونوں کے درمیان جدائی واقع ہوگئی ' جب مجھ عوصہ کے بعد دونوں کو ملٹا نصیب ہوا توایک دو سرے کر دیکھتے ہی ہر ایک نے اپنی حال جان اونوں کے حوالہ کردی ۔ چھراپ نے پر شعر رہے ھا۔ عفتی رانا ذم کر درسعت دار بازادا دورہ ، شنے صنعان زاہدے رازیر ترارا دورد ازیارت کے داسطے جارہا تھا اپیانک راستے میں ایک شخص نر دار ہوا کہ ادر میر ہے

اگرسلام کیا ہیں نے سلام کا بواب دیا۔ اس کے سوا اس کی طرف مطل قرج نہ کا ا اسجل بیسے اور جارہ اس شخص نے سلام کلام چیٹر ااور مجھے کہنے لگاکہ میں خصر ہوں اسم میری طرف کو تی ترجہ بنہیں دے رہے ۔ میں نے ہواب دیا کر جب سے ہیں نے

ہیرکرد کھا ہے جھے خصر کی کوئی حاجت بنیں دہی سے

خصر سم ہے گوئم کہ ہو خصر ممشن میرا ار بود زیر مرجب میں اور جرعہ نبوا ار

نے درماہ زادہ مذکر نے موض کا کور فدا ب مذکر دکے پاس) اُمد درفت کے میں جالاگذارہ بنیں ہر مکا حضرت قباہ نے جواب میں فرمایا کہ غریب فوائد ااگر اُپ ہے گھر میں مگون و اُرام سے دہتے تو قام مخفو قات اُ ہے کے دروازہ پر عاصرہ و کہ تعام و میں کہ تی۔ نیز صاحر اورہ مذکورسے فرمایا کر حضرت قبلہ عالم شنے ہم پر بہت مہر با فی اُسے اورا حمان فرمایا ہے کہ ہم کو کر نہن کی باد تناہی عطا فرما وی ہے 'ہمارے و دسر عبالی بندا ہن معامل کے داسطے زیتوں کی ملایاں کا ہے کہ بیجے ہیں اوراس طرح اپنی مون عاصل کرتے ہیں۔ ماصل کرتے ہیں۔

ایک دو زایک تخف نے و من کیا کہ فریب فراز ! بہاں کچھ لوگ نیک بی اور کھھ بڑے ہیں مواب میں فرفایا کرسب نیک ہیں کوئی کرا نہیں ۔ انظم در رونیک دہدانگل نوورا " مرز انجا کہ ہمہ یائے نہند م نے ذراعت کا شت کی تھے ' بیکن بندش باراں کے سبب نظک ہو گئے ہے تھ قبارہ نے فریایا کہ اکثر لوگ امباب پر نظر دکھتے ہیں گئی ہزار دس میں ایک ایسا بھی ہما ہے ہو سبب حقیقی پرنظر دکھتا ہے اورا مبا ب کو ترک کر و تباہے ۔۔ نیز فریایا کہ تاکہ امباب کا یہ مرتبر ہم کسی کو حاصل نہیں ہوتا ۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا ہے اگر ثوالہ ہر قبطر ہ در مرشد ہے ۔۔ پیوخر مہرہ بازار از دپر شدہ اکر ثوالہ ہر قبطر ہ در مرشد ہے ۔۔ پیوخر مہرہ بازار از دپر شدہ

كسب إمياب زميمت ينخاست ، زك الباب زبالا وستى است ن من فرما یا کوجب فی تعالی کسی کواینی درگاه سے دورکے مردور نباناجا ہیں تونفس وشیطان کا اس پرغلبہ ہوتا ہے اور مرتکب منا ہی ہوتا ہے جنا بچے شراب ا كاعبنك اورجرس بيا اوردور عفر مشروع كالول مي مك جاناب أنوا باالنَّد من ذالک – ا درجب کسی کو اپنی ورگاه کامقبول ومجوب بنانتے ہیں آلاس سے قام کام نیک ہی صا در ہونے ہیں۔ کوئی غیرشرع کام وہ ہنیں کرتے یا آاادا نعن وشيطان عي اس برغلبهنين باسكته . توله تعالى : - من بيلدى الله مسلا مَصْرِكَ لَنُ وَمِن نِصْلَلِمُ ظَلَمَا وَكُلُ الْعُودَ بِاللَّهُ مِن شَرِهِ رَافَنَنا وَسَ سَيِّاتَ الله رك مال حفرت قبله قدس مره كي خدمت بين صاجز ا ده نورا حدر مخترالله علیہ نے عرص کا کوغریب فواز اِ صادق خان کی ملاقات کے لئے میرے ساتھ تشاہین ہے چلے محضرت قبلی نے فرمایا کہ میں صرف جناب کی دلجوٹی کے واسط صاد تی فال کی ملاقات کے واسطے جاتا ہو ل در زمجے ملاقات کی ضرورت بنیں ہے ۔ کونکہ ا يك مال حصرت قبله عالم جاروي قدس مرة كي زندگي مين ايك و نعه حصرت قبلها

ودی را کتفارکتے ہی جانج موارف فرلعیت میں کیا ہے کہ اویز پر دعمتہ اللہ المعب وْت بوئے تواک نے حرف ایک کرزائے سے ہوڑا ادر دہ جی عاربتر ليا كياتها بنائنير ماكك كروايس كرديا كيا ادر شنخ حاد رعمة المده علية بشيمتعا ت منی کرمجی ای نے اپنی ملت کاکوئی کٹرانیس بینا - اور کیا گیاہے کر جب ت ابن كرن موكر مفرت منية كا الله تق وت بوف تواب كي كدارى كا الكاتر سوندو لمسيت اس كا درن ما شع يهد سرورا ادر حضرت ارحفق مداد الدهليدرات كابس بينة ادرأب ك تحرس ككريان بجيال مى تقين ادرفا باأب ملوں پر بغروش بھیائے سوجائے اوراصحاب منفر کی قرم اس یات کو نالیند کو ق ان کے عم اور زمیں کے درمیان کو اور جیزماک ہوا درصد مث میں ایاہے کہ ل نے ایجا آباس بیننا زک کیا حالا نکردہ اس پر قا درہے ترحق تعالیٰ اس کوحبتت تعقيم بهنائي كرو اوركواكيام كرجب حضرت ابدورداء رصني التدعنه فرت المارة ب كريرون مي ماليس بوند بات كف حالا كداب كالمنش ماريرا الله اوررسول كريم صعب المدّوي ومل سے روايت كي كت بے كرا ب نے فراياك ه دلول کرمتور کر نوایاس تعقومت سے کیونکریہ و نیامی باعث تعدرومنزات ہے فرت مي نوريد ادر خردار اينه دين كو دوكول كي تعرافي د شارس خراب م

حفرت قبدتدس مرؤنے فرایاکہ ما مک کوچاہیے کہ اپنے پاس دنیاکر جمعے ذاتھے اکونکما گرا کیک رو بریجی اپنے پاس رکھے گاا دریق تعالیٰ کی لاہ میں خرچ نہیں کرے گا س قراراس کا دین کم بوجائے گا کیؤنکہ ایک رو بیرا کیک قرار کا بو تاہے نعوذ باالشوم فی ایک مرو درگش زېنر با عاربست ، پشت نم خاميت رُ باريت شاخ بديموه کشد مربقيام ، شاخ پرميوه شو دخم برسام

ا کی دوزجیب الدفان مان حفرت آباد قدس مرؤی فدمت بی الدون مان مورد الدون الدون الدون کا اورون کا کا ایک کدید بیشی مبارک کے لئے اورون کا کا ایک کدید بیشی مبارک کے لئے اورون کا کا اور مون کا کا ایک کدید بیشی کی محضرت قبار نے جا روں خرک کے ایک تبدیل آباد کی مون کی مون کی بیشی کا محضرت قبار نے جا روں خرک اور مون کا مون کا مون کی میں دوئی بنیسی تھی تبول اور اوراس برجلوہ افر وز بوٹ سے بین مرف ایک مون کا کا میشی کا کی دو توں پاؤں خرت ہو گئے تھے اور ریافنت افتیار کرنے کے میب ایسے دو توں پاؤں خرت ہو گئے تھے اور دوک دو توں پاؤں خرت ہو گئے تھے اور دوک دو توں پاؤں خرت ہو گئے تھے اور دوک دو توں پاؤں خرائی کو مون اور فرا اور فرا کا کرنے ہوئے بھی کے دو توں پاؤں خرائی کو مون اور فرا اور فرا کی مون کا دون کار کا دون ک

کفم عشق نے کاربہال ساختی سے بی ہم نقد بہاں باختی است عشق نے ولق بھا دوختی است ماشق اُل وال کر زخو دباز رہد یہ نغر ترک خودی ساز دہد زرہ دولت و نسیا سپرو یہ بزسوئے نعمت عقبی گر د تبلہ ماجست اودوست ہو د یہ ہر جرج دوست ہم پرست ہو سافر می تنزل تکھے اور سوزنی تبول نزمانی اس بائے کہ تام دیا نے و فرما یا کہ بڑھٹ کو کلڑی کی حقیقت کا مطبقے وقت معلوم ہمرتی ہے کہ اندرسسے کھوکھلی ہے یا مرہے بغیر تراشنے اسے ہمرگز کچھ معلوم نہیں ہوسکتا ' اسی طرح اُ و می کی ماہیت معا طرکے بغیر معلوم نہیں ہوسکتی کر آ یا کا ل ہے یا ناقص ۔

ن فرنا جاہئے کو کداس بات میں نواری ہے اس سے و در رہنا جاہئے اور سلائی داری فرنا کو بات کو ہرگو منطر و کرنا جاہئے کو کداس بات میں نواری ہے اس سے و در رہنا جاہئے اور سلائی داری معاطلات میں ہو نامرا مر و نیا وی معاطلات میں ہو نامرا مر و نیا وی معاطلات میں ہو نامرا مر و نیا وی معاطلات کی چورو کر دین کا کام و یہ کا نقصان کرنا ہے۔ اس وج سے اہل اللہ د نیا وی معاطلات کر چورو کر دین کا کام اختیار کئے ہوئے ہیں۔ اور نبی کرم صلے اللہ علیہ وسلم اور اہل اللہ کی متابعت میں کوشش اختیار کئے ہوئے ہیں۔ اور نبی کرم صلے اللہ علیہ وسلم اور اہل اللہ کی متابعت میں کوشش کرنا چاہئے کیو کہ ہو کرتی نبی کرم صلے اللہ علیہ وسلم اور اہل اللہ میں نواللہ میں کو اللہ علیہ میں نواللہ سے جیسا کر بیا جاتا ہے نفود االلہ میں نواللہ میں نواللہ فوق اسے کو ایک سے اس امر میں مخالفت کی جی کوئی نواللہ نواللہ نواللہ نواللہ نواللہ نواللہ نواللہ نواللہ نواللہ نے اس کے ول سے نورا کان کال لیا ۔

" حضرت قبار قدس مرؤ نے فرمایا کو صفرت قبار عالم قدس مرؤ کے زبانہ میں وروائیوں کے ورمیا ن بہت مجت تقی اور نہایت اضلاق سے ایک دومرے کے ساتھ پیش اسے خطے ' جنا نجوش ایک مسجد میں را کو کا تفااور مسجد کے ایک گرشتہ میں شیمینہ کا ایک کمبل ڈوالا پو آ تفاد السی میں برڈ رہنا) ۔ ایک و فعد و داومی ابٹنا ورسے ما لا میں فروضت کرنے کے اسطے ایک اسلے ایک مسجد میں مسکونت اختیار کی واس کو سوتے وقت اگر وہ ہمارے کمبل پر سوجا تے توجم ترمین پر سوجا نے ۔

اس تم ك وشمن كوافي سے ووري ركھنا جا سئے۔ " ایک روزایک شخف نے حضرت قبلہ کی خدمت میں گیارہ سورو پیر بطور ندل بیش کیا محضرت تبد تدس مرہ نے اسی دقت مبلغ مذکور علاء افقراء مرا دُل اللہ ادر سکیوں میں تقیم کردیا احرت ایک رو پیر بجو کے سے آپ کی جیب میں رہ گیا ہے مسے ہوئی تراکب نے اپنے خادم اکرم کربا یا در فرما یا کہ آج رات مجے بیند بنہی آئی ا ا كمه رديم بريجب مين ره كما تها بينا كخه رد برجب سنة نكال رخادم كے موال كا نیز حضرت تبله کرنی چرطرے طرح کے میوو ں اور زنگارنگ کی چیزوں میں سے جا وگ اُپ کی خدمت میں بیش کونے تناول نه فرما نے بکه صاحبزاوگان مهاروی زادم ا خرفاً وعزاً ادر دومرے لوگول كومطا فرمادينے ادر خرد جال كانى كے نظار و يرم تغز ق رستے بنائخ فاز کی دکھنوں کی تعداد جمعہ کے روز فادم سے بچے کرمعادم کرتے ۔" حفرت قبلة قدس مره نے فرما یا کہ اگر کوئی تخف گندم کی سوداگری اس نیت ۔ كرے كوفقر كوكافى كے وقت كوا فيميت پر قروشت كروں كا تروا سے معدم بوناجات كريه كام شراويت مين ممنوع ب بلد موكرتي السي نيت ركمتاب اخ كارخواب وذايل م ب نعوذ بالندين ذالك - اليكام س دور ربنا جائية كيوند تربيت بي منى ب وزولها ياكدانسان كى حقيقت واصليت بغيرمعامله كے معادم منهي بوسكتي كرا، نك ب يابراب ادريصيف شراف بيان فراك ١- المرر يُعَى ف بالمحاملة

توال شنائعت بيك دو زارشا كورو يه كرتا كجاش دميده است يا كا وعليم ولى زباطنش الين مياش دغره مشو » كنجنت نعن گرو د برسالها معلوم

0

نظم مرکه خُلق ازخُکّ ادنوشنده منیست پهچ تدرش بردرمجود منیسست خوکی بد در آن بلاشے جاں ہو د مردم بدنوش نر از السّا ن ہو د مردم بدنوش نر از السّا ن ہو د

حضرت قبدتدس مرة نے ارتباد فرایا کو تواجر عبدالت کور بلنی رحمة الله دللیہ نے متبدیں مکھا ہے کہ بن قبال کو خال خنزر یہ نہا جاہیے کدادب اس میں ہے اگر جہ درحقیقت خنبرر کا خال مجی دہی ہے جدیا کہ حضرت ا دم صلاۃ الله تعالی علی نبیا و علیہ السلام نے ادب کو زگاہ رکھا اور کہا کہ تا خلیا انفیان الفیان الفیان الفیان درگاہ رب اول المین کے مقبول و مجوب ہوئے اورا جیس ملحون نے گناخی کی اور کہنے لگادت بالفوندی ہی الفوندی ہی المون موری الله می ترک الا دب

نیز فر آیا المنش ایعت کلها ادب شراحیت تام ادب ہے اسی طرح التقوت کُمْرُ ا دب تقرومت ہی سارے کا سازا ادب ہے۔

ريت

از خدا خوا ہم توفیق او ب : بے ادب محروم مانداز ففنل رک نسینز قربایا کہ دیک بنے دلیس کو دیکھا کر حبکی میں بیٹھائے ادراس طرح دو رہا ہے کہ گویا کہ اس کی آنکھوں سے پانی کی ندیاں بہر رہی ہیں از رگ نے درجھا کہ کیوں گریہ زاری کررہے ہوا لمیس نے جواب دیا کرحق تعالیٰ نے جھے اپنی درگا ہ کا مرد مد زیاد

اس کے گیر دزاری کرد ایموں اس بزرگ نے کا کرسفرت ادم علی بنیا وہلیالصلاۃ والسلام کی قبر کوسجدہ کرو تا کہ بھرخی تعالیٰ تم کواپنی درگاہ کا مقبول بنا ایریں ابلیس ملعون نے جواب ویا کر حب میں نے ادم علیہ العلاۃ والسلام کی زندگی میں ان کوسجدہ نرکیا تواب مجھے نثرم اُتی ہے کوان کی قبر کوسجدہ کرد ں۔

نسوزوبایا که برهگراسا دابئ کا فهور بور باسے مثلاً اگر کسی مومی کرکہا جائے کرانتہیں وسی بزار روبیروی گےتم کا فر بوجا کو نوف بااللہ من ذا لک وہ برگز بول مہیں کرے گاکیو کرمظہرامم یا دی شب اور اسم یا دی " مومی کو کفری طرف بہیں جائے وتیا ۔ اورا گرکسی کا فرسے کہا جائے کہ تم مسلان بوجا گر۔ تم کو دس بزار روبیر دیا جائے گا کا فر برگر مسلمان نر برگا کو کہ کا فرمظہراس " مصل شبے ' اسم" مصل " اس کو اسلام کی طرف مہیں آئے دیتا ۔

نظم

قبطی دسیلی ہم سبندہ تواند ، ماجزامرت توانا دم تند کے دعا از تواجابت ہم زقر ، ایمنی از تو مہابت ہم زقر ایک دات ہم المی نے حضرت قبلہ قدس ہم ہی خدمت میں موحق کیا کہ غریب آبادا عشق وعا ذیلیئے تاکہ تجھے وصالی معثوق "نصیب ہو محضرت قبلا نے نے زیایا کہ العی قبادا عشق خام ہے جب نہا داعش پختہ ہم جائے گا تنہا رامعشوق خودتم پر عاشق ہوجائے گا مجھوا پ نے پر نتو پڑھا ہے

به صدق اکسس کرزد در عاشقی گام به معفوتی براند اخرسش نام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جکہ زمین پر کوئی شخص النڈ کا نام ماک ہے والابنیں ہوگا -

ایک دات ارشا د فرما یا کریم نے حضرت تبدعام مهار دی کا پہلاموس اپنے
دلی کوه درگ میں کیا تھا، سولر د نبے پانچ پانچ روپر میں خرید کرذر کے گئے اور
ب کیا نے گئے توایک ایک د نبر سوسو پہالٹری ادیموں کر دیا گیا کیونکہ ہنداشان
موادی ایک و نبر کو بنہیں کھاسکتے تھے ۔ اس لئے کہ بہت فربہ تھے ' اس قدر فربہ
ماری بنہیں سکتے تھے ' جا رہالوں پر لادک ان کرلا یا گیا ۔ اس کے بعد کے تمام
مواس تقریباً بہاس سال یا اس سے جی زا مکہ مدت میں ہم نے خانقا ہ شرافین پر کئے۔
مواس تقریباً بہاس سال یا اس سے جی زا مکہ مدت میں ہم نے خانقا ہ شرافین پر کئے۔
مورا یا کو صواتے بور و کے علاقہ میں گوسفندوں کی بہت قیمت ہوتی ہے جا بخوا کیا۔
مورا یا کہ صواتے بور ہ کے علاقہ میں گوسفندوں کی بہت قیمت ہوتی ہے جا بخوا کیا۔
مورا یا کہ صواتے بور ہ کے علاقہ میں گوسفندوں کی بہت قیمت ہوتی ہے جا بخوا کیا۔

ا کی روزا کی شخص نے تکھڑت بلگا کی خدمت میں چند آبازہ بھول بیش کئے ' حرت قبلا نے بھولاں پرنظرافی الحادر بہ شعرتر بان دُرا فشاں سے ارشا و فرمایا ہے برگ ورنقال مبنر درنظر ہوشیاں ۔ ہمرور نے دفترلیست معرفت کردگار منیوز بہ شعر پڑھا ہے

نام ونشانت نرو دامی کشان » مع گذری بریمه نام دن ان است نیز بریمه نام دن ان است نیز بریمه نرایا عد ۱-

دربرده عیاں باشم دیے برده نہاں نیسز پرمعرد زبان گر ہرفتاں سے اوافرایا کا حکیم سخی برز باں افری منے فرایا کہ ایک شخص ایک مورت پر عاشق ہوگیا۔ بعدہ ان کے درمیاں حیوائی واقع ہوگئی ایک سال کے بعدان کا طاہر انجب انہوں نے ایک و وسے کا دیکھانڈ دیکھتے ہی د دلوں نے د اعمی اجل کو بلیک کہر دیا۔

نیز فرایا کرتام دوادین میست دیدان ما تنظیمت موزیت - اور فرآ ا کرما فظ شیرازی نی مشار دهدت وجود کرصوفیرگی اصطلاحات کے برده میں مال کیا ہے اصطلاحات صوفیہ کے جانے بیفیرحافظ کا کلام سمجھ میں بہتیں اسکتا ۔ نیز فرا ا کر باہ شاہ شمشر برمہند کی مانند ہیں کہ امہوں نے مشکہ دصدت وجود کو بے بردہ بیاں کا ہے ' دوسرے عارفین نے مشکہ ند کور کوعر بی یا فارسی زبان میں بیان کیا ہے لیکن او

ایک دو در صفرت قبلی کی ایست می مومن کا گیا کرظهر کے وفت ایک ہو ہے ۔ میں داخل ہو کر قران مجید کے نسنے جوری کر کے نے گیاہے کیونکہ ایک وروایش کا فرائے کے داسطے سجد میں گیا اور اس نے جو و کا دروازہ بند نہیں کیا تھا 'جب آپ نے ہو تجرمتی قرار شاد فر با یا کر پہلے زماند میں لوگوں کے دلوں میں خدا تعمال کا اتنا خوف ہما تھا کہ وہ کم از کم قران شراعی اور کتا بول کہ جوری ہنیں کرتے ہتے ۔ نیز فر با یا کہ قا کی علامات میں سے ہے کہ لوگ بد فر میب بوجا میں گے اور کا فروں کا غلبہ ہوگا ہے کہ میت المنڈ نر لیف میں میت رکھے جا میں گے اور نبیدا وس کی عور تیں بنوں کے ما منے نا ہے کو دکریں گی البدہ ہی تعالی عود جل کے حکم سے فرشنے کعتبہ المنڈ کو فر ال

حصرت تبله قدس بروک فی فرمایا که مولدی مسلطان محمده خان بهله والا نے بہت والا جمع کی بختی ان کی وقات کے بعدا گئے کے موزیز دا قارب اکبیں میں بھیکڑ نے کھی اول مذکور کی جمع کرد و وزیدا کی سب کی خرانی کا باعث بن گئی۔

حضرت قبلہ قدس مرؤ نے کتا ہا جیاء العلام کی تعلیم کے دورا ن میں یہ عبارت زبان مبارک سے ارشا دفرما تی۔

جی نے رہت وخوشحالی کی اید رکھی ترب کے ساتھاس نے پالی ادرجس کے رحمت کی احید رکھی بغیر قدیر کے وہ حد<sup>سے</sup> بڑھنے والاہے۔

من اداد المتراح مع المتوبة فهومل ديد دان اداد المرحمة سبلامتومية مشعدو مشروف

ت وزمایا دا معام باعل ابای - عام بیزی کے ما ول ما ندہے۔

ایک روز صفرت قلم قدس مرفی فدمت می نواب عدا لجار خان نواب دار و فائری خان نے عوض کیا کم غریب نواز ا درولشوں کے خرصے داسطے شہر سجا بری بطور جاگیر کے قبول فراوی محضرت قبد قدس مرف نے جواب میں فرما یا کہ ہم یہ جاگیر نہیں نے سکتے کیونکہ ہمارے میروں ادر مثنا کئے کی منت کے خلاف سے اہم اس کوہرگا قبول نہیں کریں گے کیونکہ امنوں نے بھی جاگیریں کینا قبول نہیں کیا ' لبعن وگوں نے عوق کیا کہ صاحب اور میں جمع میں میں کے لئے جاگیر نے لیویں ۔ فرمایا کو می کو کو بھی اس کی خوت نہیں ہے اگر در کوشیوں کی جو تیابی میدھی کرے کا قومقر بین اس کی خدمت کریں گے۔

ایک روز حفرت قباری خدمت میں ایک شخف نے مومن کی کر مغریب فراز ایم فقیر وگ و نیامیں مماکٹس کے لئے ذیل وخوار ہورہ ہیں ، قیامت کے روز ہما را کیا حال مرکا محفرت قبار تدس سرؤ نے فرایا کہ فقرا و توا گھروں سے پاکنے سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے الیمہ والنڈ عمل فرانگ ۔

ا کی رات معارت قارت مرائد الدین مرؤ نے ارخاد فرما یا کرایک درولیش کا ال چورچوا کرے گئے 'اُس دروشیس کے چوروں سے مال طلب کیا لیکن چوروں نے انکارکیا 'دروش نے ان کے لئے بدوعاکی کرفتم کو چونشیاں کھائیں گل اس کے لعدوہ چورچاں بسطیتے چونشیاں ان کے گرد جمع جوجا تیں 'حق کران کو جلاک کردیا۔

ن و زمایاکرایک فض کوکس نے کی تکلیت پینجاتی اس نے تنگ ول ہو کوکہاکہ مجھے مکھیاں ہلاک کریں جنا کچراس طرح ہواکہ اس شخص کو مکھیوں نے بھی کردیا۔ حصرت قبلہ قدس مرؤ نے فرمایاکر افعل الناس انبیاء اورا ولیا مہی جنبوں نے ونیا کو ترک کردیا ہے اور حق تعالیٰ کی اوکو حق تعالیٰ ہی کے نئے اختیار کیا ہے نرکسی الم غرمن کے واسطے ۔

ایک شخص نے حضرت قبار تدس مرفوی خدمت میں موسی کیا کمیں نے کاب ملک سلوک کامطالعہ کیا ہے۔ اُس میں اُدمی کی موصفات خرکر دمیں ان میں سے میں کوئی بھی اپنے میں بنیں یا کا محضرت قبلہ تدس مرفو نے قرطا کہ اُدمی ہوتا ہیت مشکل ہے کیٹر یہ بہت ارتباد حزطایا ہے

ادى الىست كردين دروس ، كوكال كرده يقين دروست

میں ایک تخفی نے موض کیا کہ اعلاد فرما میں اناکہ میں اپنے اکس کی بیجال مکوں ا حضرت فبلڈ نے فرما یا کہ نعش کا پیچا ننا بہت مشکل ہے کہ بعدہ کیہ حدیث شریعیت نبال گرم فشال سے بیان فرمائی۔

من عَرُف نفسهٔ فقل عرف رئية أحص نصابين نعن كربيجان يااس نے اپت اب كربيجان ليا -

سعارت قبل قد سرونے فروایا کورویا نام ہندو متر فال کے کارواروں ہے۔
تھا اس نے ہادے سامنے بیان کیا کو ہری ایک کمال کے ساتھ وہٹمیٰ تھی ہیں نے
ایٹ ایک اُشناسے کا کرجب فلال کسال اپنی زراعت میں سے گھاس ہے اُدے وقا
خفیہ طور پھل کے گئے میں چند نوشے چیا و ینا و تاکہ اسے ہور آنا بت کیا جا سکے ہاں شخص
نے ای طرح کیا جب وہ کمال گھاس اپنے گھرکے قریب نے ایا وشخص مذکور نے اس
کی تافق کی گیا ، میکن اس کی گھاس میں سے کوئی فوشہ برا کد نہ ہو اگا ۔ اس طرح تین روز ایک اس
کے ساتھ کیا گیا ، کین کوئی فوشہ گھاس میں سے برا کد نہ ہو سکا ۔ جب کرجی قبال نو و
اس کے حافظ و ناھراور متا دیتھے ۔ ہما داکو ٹی فریب اس کے ساتھ و میل سکا ۔ اس کے
ابدر دویا مذکور کہنے لگا کہ میں نے جب سے یہ معاملہ و بھا ہے دوگوں کے ساتھ و شمی
ابد دویا مذکور کہنے لگا کہ میں نے جب سے یہ معاملہ و بھا ہے دوگوں کے ساتھ و شمی

ن نز فرایا کہ ایک شخص براس کے دفتمن نے انتقارہ دفعہ تفاک کے ساتھ علا کیا ایکن چونکری تعالیٰ اس کے محافظ تھے۔ اس کوموت سے بچیا یا ۔ نیسٹو رحفرت تبکہ قدس سرہ نے فرمایا کہ روزی کے واسطے بہت زیادہ دوڑ

وهوب ذكرنى چا بينيه كيونكر جس قدرز وزى حق تعالى نے كسى كى قىمت بين لكھ وى ہے ووليغر كسب وسى كے اس كر بينچا و تياہے "اس كے واسطے مضطرو پريشان روونا جائے. كيونكر ززان مطلق اسى كياف سن پاك ہے " عام مخلو قات كو د ہى روزى پہنچا تاہے جيساكم قراك فترلعت ميں فرما ياہے -

ا کی شخص نے مصرت تبلہ تدس مرہ کی فدمت میں موس کیا کہ عزیب نوا و اجب جنگ ہمر تی ہوس کی کہ عزیب نوا و اجب جنگ ہمر تی ہے۔ بہت وگ مارے حانے ہیں۔ کیاس دفت مق سجانہ و تعالیٰ تا شا و کھھتے ہیں محضرت قبلہ تدس مرہ نے فرمایا ہندی: -

اسا ڈا مری تسادا ہا ہا ۔ کنڈھ اوتے دیکھ کھل تمانن نے مزاکی نخف نے عومٰ کیاکہ مرے سامنے ایک شخص نے بیان کیا ہے کھیری میری لوگوں کے مافقہ فریب کرتی ہے اور فاتر میں مٹی طاکہ فروضت کرتی ہے بیروزت قبلہ اس نے ہم کرایک پیئے کے واسطے فیرکے دروازہ کا ختاج بنایا۔ ابیات

أن كه شيران داكند ردباه مزاج يه احتياج است احتياج است احتياج است احتياج است احتياج است احتياج خود برميش كم بركند

کا تب حودت ( مو لفت ملفوظات) اپنے پہنے کی خدمت میں کتاب موحات کی " پاتھ رہا تھا جب اس اُیٹ پر پہنچے کہ ما ا کا بظالاً م انتخبید تو ارشا د فرایا کہ اگر کو کی ممان می تعالی کوظام کے قرکا فر موجائے۔ نعو ذبا النڈمی ذا تک۔ حجب اس اکیٹ پر پہنچے لانڈر کے الاہمار کہ تھو گو گیک الاہما رقر فوایا کم فات می کا اوراک باعقبار کہ کے محال ہے۔ کو تک کم زوات "کا اوراک کو ٹی ولی اور نبی فہن کر مکتا۔ چا کی کئی ل شریعت میں آیا ہے ویک دی مونی والدو ہی " بنرجا فظ فیرازی "

عنقا شکارکس نہ شود دام باز چیں کیں جا ہمیشہ باد بدست است دام را یہاں عنقاسے مرا د وات مطلق ہے با عقبار مرتبہٌ لا تعیق کے عب مرتبۃ لا تعیق سے مرتبہ تعیق میں نزدل د ظهر رمز تا ہے اس دقت وہ ذات باعقبارا ساء رصفات کے مگہ رک دمشور مرق ہے زکر باعقبار کرنہ فوات کے ۔

ایک روز قاصنی نور محد نے عوص کیا دعا فرما میں باران رحمت ناز ل نرمایش ایک نے دعا فرما کریشتور فیرصامے تدس مرؤنے فرمایا کہ اس مورت کو اپنے ایمان کے بطے جانے کا کو ٹی ٹون ہیں ہے۔ اگر اس کو اپنے ایمان کا خیال ہوتا تو ہرگز لوگر ل کے ساختہ دھو کا زکر تی۔

ا کیے بیٹن نے دی اکر ایک مورت دودھیں بانی طاکہ بچاکہ تی تھی اس کے مرافعہا اسکے بدولاگوں نے دی اکر ایک مورت دودھیں بانی طاکہ بچاکہ تی تھی اس کے مالف جا اس کے بدولاگوں نے دی اکر اس کے دونوں با مُرس اس کی بیشا نی کے بال و برکے مالف جا اسکے اس کے اس کے بال زمیر کی طرح سخت ہوگئے اور کا طبخہ سے کسی جزرے کا بھے نوما سکے۔ اُخواسی طرح لوگوں نے اس کو قبر میں و فن کر دیا ۔ حضرت قبلہ تدرس مرہ نے فرای کو جا تی ۔ نیز فرما یا کہ جی بچا ذرعل صالح نقیب فرما بھی ۔ نیز فرما یا کہ جو کہ تی بی بعد مذہبوں نے تعفیف کی ہی جسیا کرمی خرای خارجی و دیا بی اور درافعنی و غیروا ان کو بہ بی بھی میزی ہے جا تھا ہے ۔ اس طرح دو مرہ باطل فرقوں کی کا بول کا بیر حضا بھی ممنوع ہے جا تھا گئی تھی کا بی فرما دیا تھا جی کا محتول کا تھی میں مرہ نے اپنے بیٹے کو اُس کا آپ فراند کا فراندی تعدس مرہ نے اپنے بیٹے کو اُس کا آپ فراندی تعدس مرہ نے خرا دیا تھا جی کا مصنف ایک معتول تھا

نسوز فرمایاکہ جب سالک کوئی مبحانۂ و تعالیٰ رات و ن کی روزی بغیرسوال کے اور بغیرکسی کی احتیاج کے نصیب فرمائیں ' توجا ہیٹے کہ اس کا ٹنگر بجالا شے کہ اس نے ہے غیر کے دروازہ کا مختاج نرکیا۔

ت خرمایا کوایک روز حفرت میدجاد لی الدین قدس مرهٔ کی خدمت میں ال کے خادم نے میں ال کے خادم میں ال کے خادم نے کا کا طلاع دی کہ آج حرف ایک شخص نے ایک بیٹیے آپ کی خدمت میں نذرانہ بیٹیں کیا ہے۔ اس کے علادہ اور کوئی چیز مہنیں آئی ' مید مذکور نے خادم کو کہا کہ تی تعال الا شکر کہا دنا جا ہے کہ اس نے ایک شخص کے ذریعہ ایک بیسے ہمار سے باس بہنچا یا مذکر

ست کم زاشاش ادرا پنے فضل کے زیرسایہ دکھیں ناکیفنس وشیطان کا فلیدنہ ہوسکے ہے۔ "تا نہ نضلت وسٹگیر ما شود :: داشتے برما زائکہ رسوائی شود ایک شخص خلایا دتھا 'اس سے ایک ٹراکام ہوگیا' اپ کونجردی گئی کر فول شخض رنگب منا ہی ہو آ ہے ' آپ نے فرما یا کہ گر خلاکا قبراس پر نا ٹرل نہ مرتاالیا مجرا فعلی اس

> الامان یا الامان یا الامان نیز فرآیا کرنجش نامی تغاری نے مندی مہندی اکھے مخبش تغاری یہ جوکس کہتی ہے زاری تگاتیرد ہیندا کاری یہ میں ادگن یاری

پرده نجین تومیراسایتن نیوززگایا نے کشتنگان مخبرتسلیم را » ہزران ازغیب جانے دیگراست نیوزولایا ہے سر

نظم بادستا با جُرم ما را درگذار یا ماگنبگارم د قد آ مرزگا ر قونگو کاری و ما بد کرده ایم یا جرم بے اندازه بے حدکرده ایم بنیوز آیا کرصت بدنی تمام و نیادی نعتوں سے بڑھ کرہے کیونکروینی و دنیادی کاموں کا دارد مدارص بدنی پرہے ، بھر فرایا ہے تاضی ار با مانت نید برفظاند دست را محتسب گرمے خور و معذور دار دیست را سیعن فرما باکر جب مملان کا فروں کی فرکری کرتا ہے قدر و ٹی کے را سط ہے ایا ان اور اپنی جان کو بربا د کروتیا ہے اس پر یشعو طبیحاں مبادا دل آں فرد ما ثیر نشا د ہے کہ از بہرد نیا د ہددیں برباد

مبادا دل آن فرد مایر نتا د یه که از بهرد نیا د بددی به باد
نیمین ظالم کافول مبان کافرول کافری کیون کریں حالا نکہ کتب نقریں ہیاہے
مود دو بردے نیو فرباللہ من زا لک دورا گرماما ان کے یا تقدیب ماراجا دے تر
مزد دو بردے نیو فرباللہ من زا لک دورا گرماما ان اس کے یا تقدیب ماراجا دے تر
منہید جود سے اورا گرمامان اس کو مارد سے تو غازی کہا تھے اور غازیوں کا تواب بلے
منہید جود سے اورا گرمامان اس کو مارد سے تو غازی کہا تھے اور غازی و دورد لینس
مائم الد جر ہیں۔ ایک میاں غلام محدا درد دمراعی خابی محضرت قبلہ تدس مرہ نے
مائم الد جر ہیں۔ ایک میاں غلام محدا درد دمراعی خابی محضرت قبلہ تدس مرہ نے
فرمایا کریتی تعالیٰ ان کو اور زیادہ تو قبی دیں۔

ایک روز حفرت تبد قدس مروکی خدمت میں موض کیا گیاکدا کیے شخص نے ایک طیر محرم حورت کے معافظ ز ناکا ہے اوراب اس سے جواز طلب کرنے ہیں ' سب حفرت فلا نے یہ خرش از فرایا کہ جب بندہ سے سی حواز طلب کرنے ہیں ' سب حفرت فلا نے بین اس طرح کر شیطان اس سے جواز طلب کرنے ہیں آواس پر تبرنا از ل فرما نے ہیں ' اس طرح کر شیطان اس سی تعالیٰ اپنیا با خوا تھا لیستے ہیں آواس پر تبرنا از ل فرما نے ہیں ' اس طرح کر شیطان اس پر فعالیٰ اپنیا ہے ۔ نو تو بااللہ من والک سے اوراس کو منا ہی کا مرتب بنا تا ہے ۔ نو تو بااللہ من والک سے اور حسن بندہ سے حفاظ میت کا یا تقد نہیں اٹھائے کہ ہرگز امس رفعنی ڈسطانی فالب و قا ور منہیں ہو مکتے ' اس لئے ہروقت و عاکر تے رمہنا جا ہے کری تعالیٰ اپنیا

فرایاالدن اجیفت وطالبها کلاب - و نیامردار مجادراس کے جا ہف دانے گئتے ہیں -

ئے در زما یا کرمب کو نیازیادہ ہمرتی ہے تو اُدمی خمناک دخوار ہوتا ہے جنامخیہ متعانوں کی زبان میں کہتے ہیں ؛ - " و نیا دار خدا ٹی خوار " نے نیز حضرت نظام الدیں گجوئی " ذماتے ہیں ہے

فراداں خزار نہ فراداں غم است ، کراندوہ اس را کردنیا کم است سنسز فرما یاجی کسی کوکوئی مشکل مشکل مشکل مشکل سے دہ یوں کھے کہ اسے خلاونلا اِنکیس کردہ درنگ مورتوں کے طفیل میری شکل اسان فرما 'منی تعالیٰ اس کی مشکل اسان فرما ٹیس گئے۔ لیز فرمایا کہ نیک مورتیں مہت تعلیل ہوتی ہیں ۔

ا کے سال بارش برسنا بند ہوگئ، وگوں نے حضرت بُند کی خدمت میں و عاکے وا سطے بہت عاجزی اور زاری کی محضرت بُند نے فرمایا کو نیک اور نمازی عورتیں نماز فجر اور نما زعصر کے بعد جی ہوکہ دعاکریں می سجانہ وتسالی ان کی عابرل فرائیں گے مینا کیے امی طرح کیا گیا ' بالان رحمت ناز ل ہوئی'

ت وزراً یا بنی کریم صلے اللہ علیہ وسلم میرہ عور توں کے گھر حاکران سے وعاکر وہ کے میں کہ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے قربایا ہے ہے

بر دربیوه زن دفتے رسول ، کد دعاکن تا شود احد تبدل.

نیز زبایا کرمانک کے فیے صحبت بدسے بری کھجت صالح کا اختیار کرنا بہتر

سے جنائجہ نفیات الانس میں آیا ہے کہ مربدوں کے واسطے سب سے زیا دہ ناکدہ مند
چیز صحبت صالح ادرصالحین کا آقداد ہے انعال داخلاق میں ادر فعلا تعالیٰ کے دوستوں کی

چونا لد کے از تنگ دستی ۔ کہ گئی بیاں است مدرستی

اس کے منا سب حکایت بیان فرائی کر ایک باد ثناہ کر صب بول کی بیاری اول بیاری بیاری اول بیاری بیاری اول بیاری بیا

الدنیاسا عت مدلیس فیماداحت و اخد اس اس ماطاعت من و دنیا ایک ساعت می دارد می دارد می دارد می اس می طاعت کرد.

- دنیا مرداد ب حق سحاند و تعالی کے نزدیک اس کی کوئی قدر منبی ہے اس درج سے انبیاداد دادولولیا مدنے اس کو اختیار منبی کیا۔

مننوى

ترک ای شرب دابگرنی یک دووز به تاکنی اندر شراب خلا پر ز یک دورد زرج چرکه دنیا ساعت به چرکه ترکش کرواند ر داجت است معنی انترک داجت گرکش کی به بعداز آل جام بقا دا فرکش کن برسگال بگزار این مردار را به خود برشکی سنیدشته پندار دا دینے مالا الندہے ادر تہالا تکریرادا کیا جائے گا'ادراگر تم کوئی چزنہیں ددگے ترحقیقت میں رد کنے والا اللہ ہے ادر تم منذور ہوگے

ائت المشكور وان العسط شيئًا وسا لما نع هدوالله وانت العسل وررً

- اورائع کل مفارش نام رہی بہت کمی جوٹری عبارتیں تھی جاتی ہے۔

نیسز فرمایا کوئی ہجانہ و تعالی کے اکثر اسما درطیعت ہیں 'ہیشہ فنو قات پراسان و
طعت فرما نے ہیں ۔ تعیش اسمار فہر یہ ہی وہ کافروں کے بی میں وارو ہیں نرکر مومنوں
کے بی میں اور بی تعالی جال کرد وست رکھتے ہیں ات اللہ جمیل دیجی البحال

سنو فرمایا کر عورتوں اور المرک کے ساتھ وختی بازی کرنا ایک بلائے عظیم ہے
سے دور رہنا چا ہیے ' بینا نجہ قرائ عجد میں ایا ہے کہ جو کوئی مورت میں کھینسا ہوا۔
سے دو محقیقت ہے صورت میں جوب ہے۔ فقال خسری خسسی ان حبینا

نے مال زاعمال ز دنیاد دیں ۔ یہ نے لامخہ صدق زافرار بقیں درہرد دجان منعقل و نوارد ہوں ۔ البتہ زمانے نبود بدتر ازیں درہرد دجان منعقل و نوارد حریں ۔ البتہ زمانے نبود بدتر ازیں نے نور اردورہ ہم سے النڈ تعالی کے فضل سے ادا ہو تاہے اور دنیا دا وگ نا زوں کوزک کر کے ادر ماہ دیمضان البارک کے روز سے خر دکھ کاس معادت سے محردم رہتے ہیں مالا تکدان کو آئی طاقت اور دنیادی فراخی ماصل ہوتی ہے کہ دہ توجم کی ماحض ہوتی ہے کہ دہ توجم کی ماحض ہوتی ہے کہ دہ توجم کے ماحض ہوتی ہے کہ دہ توجم کی ماحض ہیں کہ ہم کوروزہ کی جاتے ہیں کہ جم کوروزہ ہیں کہ جم کوروزہ ہیں کہ جم کوروزہ

قروں کی زیارت کرناادرا پنے یاروں ادر فینوں کے اتھ قیام کرنا ہے۔ پھریہ شعر فیصلہ خدا دا اسے رقب امشب زمانے دیدہ برہم پر کر من بالعی بشیر نمیش بنائی کی سخن دارم نیسز باریا پرسخن آپ کی زبان مبارک پر آئے۔ بہندی :-تاریح بھی صحبت نے پوڑے وی صحبت بینی صالحین کی محبت خدا تک پہنچاتی ہے اور برد ں کی صحبت دصول ہی ہے بازر کھتی ہے۔

ن بنو فرما یا کداگر کو تُرخص جوری کرے اور مال مسرو قد کو نفیجی کی پیمیز سمجے و تو وہ خلال پر ہے ہے مقیقت میں وہ چیز نقصان کی بیز ہے ، جیسا کد مثنوی شرکعیت میں کیا ہے کہ چورجب کسی کی چیز نے جاتا ہے قو خیال کر تا ہے کہ میں نے مشکار مارا اور غمنی ہو گیاا در یہ بنہیں جاتا کہ ا کا نہے کو بچول ' زہر کو تریا تی بسانے کو خزا و مصدون کو گر مراو رشرا ہ کو یا تی سمجے کرا ہے کے کہ جلاکت میں ڈال رہاہے کیونکہ اس نے وختی جان کو اپنا و وست خیال کیا

كفتولم تعالى ابتما احوالكم وأولادم فتن مه كمتولم والمرادم فت من ما المرادم والمرادم والمرادم

فرمایاکداگر کوئی تخفی حضرت کینی فرید گئے انگر دعمتہ الندعلیہ کی خدمت میں موحق کرتا کرمیر سے واسطے فلال امیر کوسفادش نامر فکھ و پہنے کا قرحفرت کہنے انگر حدوث یہ عبارت کھھ کرد ہے دینے ۔

النغطى شيئانا لمعطيه والله | اگتماس كيم مطاكد كم توحقيت مي

دایا کم بڑھن کواس کے مل کے مطابق جزائے گی اگرا بھے مل کے کا ابھی مزایا ہے گا اورا گرزے مل کرے گا بڑی جزایا ہے گا۔ کورتما ل

ومن العمل مثقال نیت و خدید اید و موناهی مشقال در و شرک کیده مودره مجری کی کرے گاره اس کو دلینی اس کی حزاد، پائے گا اور مردره برابر گال کرے گامه بھی اس کر دیکھ ہے گا۔ نیز فرایا تال کا بھیل علی شا کلت، نیز فرایا۔

ى نگرې كر طاعتم بېدىد .. تام مغو برگانېم كى

ایک دات معزت قبار به شاد منا تب معزت قبار عالم مهار دی قدس مرفی کے بیان فرماننے رہے ، بار بار آ و مر و بھرتے اور یہ شعر پڑھتے ہے حوافیاں با دہ باخورہ ند ورنقند ، نبی شخنا نہ با کردند و رفعت به سین شخنا نہ با کردند و رفعت به سین شخنا نہ با کردند و رفعت به سین شخنا نہ باکردند و رفعت به سین شخصی بیات بیار سی ایک اور در نظا ہری د باطنی نجا کسنوں سے ) پاک و بینے والوں کو اور در نظا ہری د باطنی نجا کسنوں سے ) پاک و بینے والوں کو دوست رکھتے ہیں ۔

حضرت تبدة قدس مرؤ کے فرمایاکہ اگر تما م مخلوق کو انحفلت سے تنبیہ ہرجاتی قرونیا کا کام خراب ہوجا ماکیونکہ اس دنیا کا کارد بارغفلت کی نبار پر جیل رہاہے۔ الکھوں میں سے کوئی ایک متنبہ ہوکرد نیا کو ترک کر تاہے اور مرالی کی طلب میں رات وان اس کی یاد میں لگار ہتاہے۔

ئىندىزماياجۇكى ئى تىمالاكى راەيى فرچەكرتاب، ئى تىمالارس كوعطافرىك

ر کھنے سے بھی ہرجاتی ہے اس طرح کفس دفیعان کی گراہی سے اس سعاد ست سے اس رہتے ہیں - اعا ڈنااللہ وجبع المسلمین من شعروریا لمفنس والمنتیب اطن نے برزوایا کہ کارشریف کا المرا الااللہ چیں المس حل اللہ پڑھنام ملائوں ہے اس السان ہے میکی کا فرمنے ادر بھراسا اسان ہے میکی کا فرم گرانہیں کہر سکتے ہم نے بعین دگرں سے جبیا کا فرمنے ادر بھراسا اسان ہے میکی کا فرم گرانہیں کہر سکتے ہم نے بعین دگرں سے جبیا کا فرمنے ادر بھراسا السنے ہو جباکہ تم کو اسلام الا نے سے بہتے کا در شویت کیساموری ہوتا تھا ، نہوں نے بیال کار شریعیت پڑھنا بڑا تھا جس طرح کسی بر بھا ڈکا گرنا ہوئت معلوم ہوتا ہے اس طرح ہم کا کارشریعیت پڑھنا بڑا سی سے معلوم ہوتا تھا ، حب سی تعالیٰ نے جریانی فرمائی کو شریعیت بڑھنا ہم پر اکسان ہوگیا۔ المحدود اللہ علیٰ ذاک ۔

نيوزياي =

سکہ کم بریشرب دلبطا زوند ، فربت اُخربر بخارا زوند اس دنت ایک شخص نے حاصر خدمت ہر کر بیان کیا کرمیں نے ملک خراسان د مندوستان کر دیکھا ہے لیکن حبتیٰ دینداری بخارا اور ترانسہ شریعیت میں ہے اتنیا و رکسی مجگہ بنیں ہے بہاں یوسب جنا ب کی برکت ہے۔

سین فرمایا کرصالحین کی عجبت کا از دیریں ہوتا ہے اور بروں کی عجبت کا از جلدی ہوتا ہے اس منے بروں کی معبت سے دور رہنا چاہیئے۔

منیوزیایاکرمالک کومپایتے کو اپنے اب کوتام دگوں سے بدترا درکتر کھے بھر پر شعر پالھا ہے

مرا بیروا نائے مرشدشهاب » ووانداز فرمودررفتے آب یکے آن که درغیر بید بی مباکش » دوم آنکه درخواش خود میں مباش الوائد ال کیمیاگر برخعد مردوبر رکخ یه اید اندرخوابریافته گنج
ایک شخف سے آپ نے زمایا کاتم اگریزوں پر تیز بنیں جلانے ؟ ان شخف نے
وف کیا کرمیں اس کی طاقت بنیں رکھتا ا آپ مدوز بایش آپ نے پرشعر بڑھا ہے
کماں زم با کہ کا ندار چیست یہ بروقت کشید ہی درا کدورمت
سینو پرشعوار شاو فرایا ہے
مرتبت اندم تربت آگر پدید یہ اول فوالنون شرویس بایزید پر مرتبت اندم تربت آگر پدید یہ اول فوالنون شرویس بایزید کیے
سینو پرشعو نربا ہی مبارک سے ارشا و فرایا ہے
کنٹ بنیا چو علم مہیت برد یہ مختر مرتب برمحد کمیرو

ن فرایا کوب کوئی شخف کی زیارت کے داسطے جا آہے اور السطے جا آہے اور السطے جا آہے اور السطے جا آہے اور السطے فلس کی ہرمیدیت و بلا کے لئے اس کا گہرا ن ہا آئے ہوگا۔

دچا ہتے کہ بے کار موکسفر کرے نہ ہرا فت سے المان یا فقہ ہوگا۔

حضر ست قبلان و عالمیان قدس مرہ العزیز سے زبایا کہ میں ایک و فور حضر ست عبلہ عالم قدس مرہ کی خدمت میں مجاد فتر لفت میں تھا۔ ایک رو ز میں قضائے حاجت کے واسطے تنہرسے یا ہر کیلی کرمغرب کی طرف آیا۔ میرا یا دُن ایک فشک ہٹری پر ہڑا۔

جب تنہر میں دائیں آیا قردات کو تواب میں دکھیا کہ و می خشک ہٹری تھے ہے کہ دری ہے دور وادا زمن قدم اے فام ایست ۔ گرچہ فاکم ہے نے عشق آئد زود وست میں دفیا کا جے نوائی ہے کہ دری ہے است تاکہ ہے تا ہر توعر من دار وادا ل مک موال

ہیں 'جی طرح کر فی شخف کسی کی مہانی کرے۔ تو ہمان دل میں بنیال کر ناہے کر میں بھی اس کی ہما کروں گائنتی بھانہ و تعالیٰ جو کہ اکرم الاکر میں ہیں۔ صدقہ بنیات کرنے والے شخص کر مطا فرما تے ہیں۔

ا کیک روزوگرں نے حاصر خدصت ہو کر بہت عاجزی سے عرص کیا کہادی زماعت کو ایک کیٹر اکھار ہے جس کوہندی پیٹ ٹری کہنتے ہیں ،حصرت تبدیشنے یہ شعر پڑھا ہے

تَّ تَدُ بِلا نَازَلَ مِنْدَه بِرَيِّ مِنْعِفَ ﴾ پَشْهُ ووزو ووگر قامنی لُڑھنِ نسیز یہ معرع پڑھا ع از در و دیواری آیکہ معدائے یاسین ا

جب انگریزوں نے مکنان کے قلعے کو فتے کیا اولیا واللہ کی قبور کی اہتوں نے

ہبت ہے اول کی اجب پر نیر مرضرت قبار نے شئی نو اہب نے پر شعر طرحانے

ہوں فلا خواہد کر پرو اُرکس در د یہ میں اندر طعنہ پاکاں وہد

ایک دات معفرت قبلہ نے فرایا کہ ہم لوگوں کے پاتھاس انٹے پیلڑتے ہیں کرٹنا کہ

کسی مغفور کا یا تقد ہا دے یا تقدین اُ جائے اوراس یا تقد کی برکت سے ہماری مجشش

ہوجائے۔

محضرت قبله قدس مره نه فرما یا که هاها هاههٔ کان و ها هم پیش از مین جر پکه الله تما ل چاہتے میں وہ موتا ہے اور جو وہ نہیں جاہتے وہ نہیں ہوتا . نسینز فرما یا کہ کیمیا گر مجشر ذمیل د خوار میں رہتے میں اس پریہ شعر مڑھا۔ خوف هو الإخلاق المهنية القرن لينديوا أ خوف هو المحالية والفتوت الزادي . فرت المحالف والشخاء المثلف والشخاء الدر المادت الدولا المراج - "

تفرن لیندیده افلان کانام بی تعین ازادی فرت انگلفات کے چوڑ ادر مخادت ادرونیا کے خرچ کونے کا نام ہے۔ "

ایک تخفی نے موض کیا کہ بھے سے سوائے پانچ وقت کی نما ذکے اور کوئی ٹیک ام مہنبی ہر مکتا۔ فر ما یا کر جو کوئی اس زمانہ میں پانچ وقت کی نما زباجا عت اوا کر لئے وہ ولی ہے کیوٹکر اس زمانہ میں ہے دینی بہت ہے اکٹر مورتیں نما زبنہیں بڑھتیں۔ اگر کو گئ ورت نماز بڑھنے لگ جائے تو دور می عورتیں اس کا مذاق اٹواتی ہیں۔ اوراس پر یہ شن جیباں کرتی ہیں کہ ممات سوچوہے کھا کہ جلی کے کوجا رہی ہے۔

خصرت تبد قدس مرؤ نے فر ما یا کہ مرتبر تسلیم عجب نعمت ہے۔ کیونکہ تسلیم میں ایرزی خیرہے۔ بعلازاں یہ بہت پڑھاہے

کشتگان خبرِستیم را یه برزمان از خیب مان دگراست منیز فرمایات

ألالاتخرافوا اهل البليه فللترحلن الطان خفير نيزيشو ادتنا دفرايا م

جری احدات انسنان به ما المت بیام دماید انسان مداجری و انسسان منسر ما بیا که انسسان منسر ما بیا که المداک الدوم میست نازل بو ترجا بیته که میروشلیم سے کام مے تاکر می تعالی اس کردو در فرایکی سے نیز فرایا کم موافظ بزرگوں کی زبان مبارک پر کامانت اس کے مناسب محکایت بیان فرمان کم مانتظ فرجم جونشانی میں ایک خاص تا نیر موتی ہے۔ اس کے مناسب محکایت بیان فرمان کم مانتظ فورجم جونشانی

ایک شخف نے محفرت آباد قدس بر اوکی فدیمت میں عرف کیا کہ جب ختم مذاہد میں سورہ الم انشرج پڑھی جائے۔
میں سورہ الم انشرج پڑھی جائے آز ہرو فو شروع میں بیم اللہ بنٹر لعبت پڑھی جائے۔
مرمت ایک و فعہ کا تی ہے ہو خفرت آباد نے فرایا کہ پہلے ایک و فعہ بڑھنا کا تی ہے۔
ما کا آب حودت (قولف طفر ظانت) نے عوض کیا کہ جب مسبعات عشر بڑھے جائی اسم اللہ فرلعت ہر ابابیر ھی جائے۔
ایک ارکا تی ہے۔ فرایا ایک بارکا تی ہے۔
مرحت آباد قدیں مراہ العزین نے وایا کہ جب طعام موجود ہو قرجا ہے کہ اللے
مرحت آباد کھائے ہے۔ کو کہ بہت سے باخلوں میں بہت برکت ہوا
ہے۔ برخونہا کھائے میں نہیں ہوتی ہے۔

خوره و بهمان بهرکه بریاران خوری در حیمت برای خور و در کزنها خوری مهرارز قدالهان دانصفهٔ الجیده بخوشه و اینادستان نامه میت تنجوان شور اینان نامه نیم

اللهمهارزقناهد والصفت الميدة برمة بوليناوستيل المحارة يحواجه يواسيات المهم تعطب بلول بقائم

اکیے نیخف نے فدمت عالیہ میں عرصٰ کیا گرغ یب نواز اِ میں وہنمٹوں کے نو سے بہت پریشان ہوں کوئی دظیفہ پڑھنے کے داسطے بتلا ویں ناکہ دشمندں کے نیز سے مخفوظ رہوں ' فرمایا ہرفاز کے بعد یا ناصر یا تصیر ساس بار بڑھ یا کرہ سندا کو شخف نے عرض کیا کہ غریب نواز ایم یا کرم" ہرفاز کے بعد سوبا ریڑھ یا کرد ۔ نیز ایک دواری فراخ ہوجائے۔ فرمایا اسم یا کرم" ہرفاز کے بعد سوبا ریڑھ یا کرد ۔ نیز ایک شخف نے عرض کیا کہ ایسا وظیفہ تبلائی جس کے پڑھنے سے بی نفوز پڑھ ایا کردہ د ما فرمایش بحضرت فرائے نے فرمایا کم ہرفاز کے بعد سوبار اسم یا خفوز پڑھ ایا کردہ ۔ اس نے فرمایا کہ تصورت فرائی کا نام ہے۔

Ai

ا کیشخص نے حضرت قبلہ کی خدمت میں عرصٰ کیا کہ دعا ذرا تیم بی تعالیٰ تمام یارہ ں کواپنی جناب کی طرف کھینے لیں 'ا پ نے جواب میں فریایا کہ ہم توجاہتے ہیں الاتام درستوں کو تق عرومیں اولیا و بنالیں لیکن تام با تیں اس کی شیست پر موقوت ہیں جودہ جا ہتے ہیں دہی ہو تاہے۔ پھر پیشتو المہتا ہے کاریا برخوا بھیں نو و ساختن کار خدا سست

کار ا برخوا بهش خود ساختن کار قدا ست بنده باکشی اسے قد نا دال سی فعداروی چرا

حضرت قبلة قدس مرؤ نے فرایا کرجب ادلیاد خدا پر بلانا زل ہرتی ہے و تسیم اختیا رکزتے ہیں۔ اس ڈرسے کر کہیں اس سے بھی زیادہ محفظ فرما لیتے ہیں اور جب رضا دسیم سے کام لیتے ہیں تا تال ان کرتام بلا ڈن سے محفوظ فرما لیتے ہیں اور ہرگھڑی اُن پرغیب سے نیافیف نا زل ہوتا ہے۔ اس موقعہ پر اُب نے پیشعو فرجانے ہرگھڑی اُن پرغیب سے نیافیف نا زل ہوتا ہے۔ اس موقعہ پر اُب نے پیشعو فرجانے میں موادی جو موادی جو کردوستان خدا پرنازل ہوتا ہے۔ فرایا کہ جان سے موادی جو مولا کا فیص ہے ہو کہ دوستان خدا پرنازل ہوتا ہے۔ ایک رات اُپ نے پیشعور فردھے :۔

غنزى

بشنوار نے ہوں مکایت می کند ، از دیا یتہا شکایت ہے کند از نیستان امرا بر بریواند ، از نفرم مرد و زن الیدہ اند برکے کو دور مانداز اصل توثی ، باز بوید روزگار وصل توثیں — بعلازاں آپ نے رشعر فیصلے من چرگوم دسعت اِن عال جاب ، نیست بیغیروسے مارد کاب

رحمة النَّه عليه أيك كابل بزرك عقد الك شخص فيه حا فظ صاحب موصوت كي فك مِي حاصر بورُوع من كِيا كُرِغ يب أواز إمرااك بن الأكاب اس كر عبي فردنگ فال في كردكام - وعافرائي كوي تعال اس كورة في نعيب فرائي عافظ فدم م في فرا تم زرنگ خان کے پاس جا وا درائے کو کرتم نے جو میرا بٹیا قید کر رکھا ہے اس کواپنی آ دو۔ وہ تخفی حافظ ما حب کے کہنے کے مطابق اُدر کا خان کے یاس کیا آراس اور جاکات کا وراگ خان نے جب یہ بات من تو ڈر گیاا در دہشت اس کے دل اللها برگئی استخص کے زامے کو بچوار دیا اور اسے فلعت بھی دیا۔ نیز فرایا کہ مجام کی والی۔ تدك كئ قربادل فان كے كو كے اور يركنا شرع كا- بندى :-گران گفتیا کبرائ » د کھاں کنوی نخدی نائن حب بہاول فان نے برانفاظ کے تراس کے ول پر دہشت طاری ہرائی۔ ادر عام کارکی کوایت کھرے نکال کاس کے اپنے گھروا انکرویا۔ نسيز فرما ياكر مبض بزرگوں كا وستور تفاكر جب كو أن شخص اك سے كسى حاجت واسط تعریز مانگاتر وہ صرف پر محد کروے دیتے۔ ہندی: - آیا ساون نے کاہ

اس سے اس کی حاجت پوری برجاتی .

حضرت تبدندس سرؤ نے دوایا کہ دوم العالم نجبراً من عبادة الجاهل عالم کا نیندجان کی عباوت سے بہترہے۔ اس کے بعدا کہ نے پرشعرار تناو فروا تھے۔ اُس امال نے کہ کروند اجتہاد ، رحمت مِن برروا بن جد باد بوصلیف ہدا مام با صفا ، اس مراج اثناں مصطفیٰ

## ا مردانا جائ نے مرداناروم رحمتہ الشدعير كى مدى سى يشوكا ہے !

ایک دات محفرت تبد تدس سرهٔ نے فرمایا ہماری قرت اب مرت ایک شالک

(ایک چوٹا پر ندہ) کے برا بررہ گئی ہے۔ بلکھی اس سے جی کم ہوتی ہے ۔ ببات

ایک شخص نے حفرت قبل تا ہے کی عرفر لیف اسی سال سے زیادہ ہوگئی۔

ایک شخص نے حفرت قبل تدس سرؤ کی خدست میں مومن کیا کہ ہرو تت وگ

ایک خدمت میں حاصر ہوتے ہیں۔ آپ کی سے رہنے وہ بنیں ہوتے۔ فرمایا المحوطلا ایک کو خدمت میں حاصر ہوتے ہیں۔ آپ کی سے رہنے وہ بنیں ہوتے۔ فرمایا المحوطلا ایک مولائی کے دروازہ پر بنہیں جاتا۔

کہ لوگ جمرے دروازہ برائے ہیں ادر میں کسی کے دروازہ پر بنہیں جاتا۔

مورت فرائی جاتا ہے میں وقال برائے میں اور ایک مورت کے دروازہ پر بنہیں جاتا۔

حضرت بند اپنی بالی میں قرآن شریف کے دوسیارے روزانہ بڑھاکرتے ہے ادراً خری عمر میں بالیخ با در ٹر معاکرتے۔ اور فر ملتے کہ ایک بسیارہ اوراس کے ساتھ ایک رہے سے کم بنس ٹرھنا جاہئے۔

نیوز فرمایاکہ حق تعالی نے قران خریف کی بتدادیں فرمایا ہے الحمد والشرب العالمین سے فرمایاکورب پالنے والے کو کہتے ہیں' اس لئے روزی کاغم ہنیں کھانا حاہے' روزی کاخنا من وہ اُسے ہے۔

ایک دات ایب نے فر مایاکہ اس زماندیں وگ فسق و نجور کے کام کرتے بیں کی تربراستغفار نہیں کرتے اور پر شعر بط صامے

ایں چر زماں است کر انہ طون یہ جست بدنسی اہل جہاں ارترت نیسورسول الشصلے الشعلیہ دملم کی مدح میں بیٹنع فرمایا ہے زمودکشس گرنگشتی راہ مفتوح یہ بہودی کے ربیدے کشتی فرح

قرایاکر طوفان فرے کے دقت ہحضرت فرے علی نبینا دعلیہ اسلام کنتی کے کسی علی نبینا دعلیہ اسلام کنتی کے کسی علیم نا محضرت فری علی نبینا دعلیہ اسلام کا میں اسلام کر در دوجیج نبیب کر فرایا کہ جارہے مہیب محضرت محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ دس مرد دو دیجو نبیب نے فری علی نبینا دعلیہ اسلام نے درو دیڑھاکئٹی کر وجدی پرعظہ گئی ۔ نیز آ ب نے پر شاہد طرحا ہے

سيدا مكونين ختم المرسلين ، انتسسرا كديد و فزالاد تين ابب روز صفرت قبله كي ريارت كو اسط طواكفي ائين ا ورزيارت كو والهيس وك يُنَى وايك في سف عوض كيا كوغريب نواز إطواكفين رسي كام كرتي بي ا اوران مي عائبين حضرت قبلة في جواب مي فرما يا كرطواكفون مي ابب يرصفت تر بحد ابني اب كوسبت زياده بر كاراورگذا ميكار تجمتي مي فواتفاليان كوش وي كه ابني اب كوسبت زياده بركاراورگذا ميكار تجمتي مي فواتفاليان كوش وي كه كيونكر جو كرتي ابني اسب سي زياده برتر تجمته وه اس في في سي بهتر مي بوابني اب كونيك مجتاب كوسب سي زياده برتر تجمته وه اس في في سي بهتر مي بوابني اب كونيك مجتاب وسب سي زياده برتر تجمته وه اس في في سي بهتر مي بوابني اب كونيك مجتاب وسب سي زياده برتر تجمته مي وه اس في مي بهتر الم

مرا پردانگ مرک د شهاب ، دوانلاز فرم در در شکه آب که انگر در فرم در در شکه آب که در فرم در بر بین مباکش که در فرایک در فرایک در فرایک در فرایک بند فرایا که مدین مباکش بند فرایا که مدین مباکش که انده فرایات به نوکش گفت است آب برخوایات که اکتر حسید است است آب برخوایات که اکتر حسید است است است می برخوایات که اکتر حسید استاطالا کا فنا قالت می در فرایا کرمی تعالی نے النان کوانیا فلیفرنیا یا ہے ۔ قرات عالی ای جاعلی می در فرایا کرمی تعالی نے النان کوانیا فلیفرنیا یا ہے ۔ قرات عالی ای جاعلی می در فرایا کرمی تعالی نے النان کوانیا فلیفرنیا یا ہے ۔ قرات عالی ای جاعلی می در فرایا کرمی تعالی نے النان کوانیا فلیفرنیا یا ہے ۔ قرات عالی ای جاعلی می در فرایا کرمی تعالی نے النان کوانیا فلیفرنیا یا ہے ۔ قرات عالی ای جا علی می در فرایا کرمی تعالی نے النان کوانیا فلیفرنیا یا ہے ۔ قرات عالی ای جا علی می در فرایا کرمی تعالی نے النان کوانیا فلیفرنیا یا ہے ۔ قرات عالی ای خوالی نے النان کوانیا فلیفرنیا یا ہے ۔ قرات عالی ای خوالی نے النان کوانیا فلیفرنیا یا ہے ۔ قرات عالی نے در فرایا کرمی تعالی نے در فرایا کرمی تعالی نے النان کوانیا فلیفرنیا یا ہے ۔ قرات عالی ای خوالی نے النان کرمی تعالی نے النان کوانیا فلیفرنیا یا ہے ۔ قرات عالی نے در فرایا کرمی تعالی نے النان کوانیا فلیکر کی تعالی نے در فرایا کرمی تعالی نے النان کرائیا فلیکر کی تعالی نے در فرایا کرمی تعالی نے در فرایا

حدیث بسس پر سعت دا کمیا دا انداخ اکنی دارد
زلیخاط بیرس از صے که حدیثرے دبیاں دارد
خوست ان حاشت که ازجاناں نئے مهرود فابیند
زیار نوکسیس جراغم نزایں دار و مدان دار د
صبا بائی طبیب عمشین حال بودی برگر
مب ایس نے رخول کے دومرے شعر کے پہلے املاع " زچیم مست بھام
مبر ایس ان خوال کے دومرے شعر کے پہلے املاع " زچیم مست بھام
دا ہے "کومنا تر فرایا کہ بہاں جیم مست بھارم " ذکر مکر " جیم مست بھام الدارے سے مست بھارم " ذکر مکر " جیم مست بھارم " ذکر مکر " جیم مست بھارم " دا ہے "کومنا تر فرایا کہ بہاں جیم مست بھارم " ذکر مکر " جیم مست بھارم " دا کے "کومنا تر فرایا کہ بہاں جیم مست بھارم " ذکر مکر " جیم مست بھارم " در کر مکر " جیم مست بھارے " در ایس کا در ایس کیم دامی

، يعب -نينزو قال ذكورنے) مغرّ في يغز ل يوعى :-غز ل

برشوکه وه پدیم بهرس نے توقیع ، برجاکه رمیدیم بمریحے تو دیدیم از مغرّبی احال بریک پدکه اول ، سروا زوهٔ طرّهٔ بندشت تر دیدیم نیوزا بن بین کی برغزل پڑھی :-

> غزل خاک إک کو دا برچشیم ادماند هرسحر این امیداز جانب بادمیبا داریم یا! گرشود این هیک کشته به تینچ عشق او نم نباست پول مصالستس خول بها دادیمها

فى الاون خلیف میاں دا صل منتی نے عومن کیا کرغویب نواز امون کا تفایم الدین بها دارا المون عظیم الدین بها دارا ا بهت بمنرجانت بین جنانچه انبوں نے ایک گھڑی بنا آئ ہے ہونو و نجو دہتی ہے اور

اس سے دات ون کے گزرنے کا اندازہ ہر تاہے نیز انبوں نے ایک با جا بنایا ہے

جس سے خود کجو دا و ازیں پیدا ہوتی ہی افرکس کے بجانے کے بحصرت فرات خوا ہے

میں فرایا کری ہجا دو تعال کی یاد کے بغیرسب چیزیں میکا دہی اصل مقصد وی سجانہ ا

> ہندی سجے گلاں چوڑکے ڈھونڈمحر دمہیں وال کوں نے نے پائٹھ فرایاہ

بیس ازسی سال ایں معنی مخفق سنند برخامانی کریک دم باخدا لودن براز کلک سلیمانی ایک روز محلس میں برخیش قوال نے سوکرا بیس صاحب ور د آ دمی تھا 'موں ی صاحب د مولانا محد علی کھٹھ تی کی برغزل پڑھی ' وگول کے اندر مہبت سوز اور زقت بیدا ہوئی ۔

> غزلی شہید بتیران ترکم کم اندا برد کمساں وارد ندنگ زدست ان نورم کراز درگاں ساں ارد زمیشیم مست بیارم سے بیاری فزود اکخر بہر موتشن کرمے بینم ہزارا لکشتنگان وارد

حصرت بلیسنے فرمایا کہ نی الحقیقت دنیا بہت ہی مکرہ وادر بڑی جزہا الله بی وگوں کوئی سجانہ و نعالی نے اپنے عشق ادرا بنی مجست سے محروم فرمایا ہے الله الله فاظروں میں بہت بھی مسلم مہتی ہے اس کے مطابق پر شعوارشا د فرمایا ہے کالی صنعت بر مشاطرت یڈ یہ کہ روٹ نی زشت را زبیا نما بگر اگری وگوں کو کہا باعث ادرا بنی مجست نصیب فرما ہے و نیا ان کی نظروں اور روٹ کی وگوں کو کہا باعث ادرا ہی مجست نصیب فرما ہے و نیا ان کی نظروں میں بہت ہی بری کرو و اور ولیل وخوار بھرزے ۔ قولا تعالیٰ خالاہ فضل الله الله الله میں اور المی کو واور ولیل وخوار بھرزے ۔ قولا تعالیٰ خالاہ فضل الله الله میں اور المی کے مناسب پر حکا بت ، بیان فرما ان کرا کی میروت میں اُن امہوں نے فرمایا کہ ایک روٹ و نیا بہت بری کرمی الله فرمای کو اور وست در کھتے ہیں ۔ یک باست ہے با کہنے ورست در کھتے ہیں ۔ یک باست ہے با کہنے میں اور الواقع برشکل و بری ہوں ' میکن جو تحقی مجھے و درست در کھتا ہے اس کرمی انجی کی میں فی الواقع برشکل و بری ہوں ' میکن جو تحقی مجھے و درست در کھتا ہے اس کرمی انجی کی فیار ت بدی اور کرو و انظر ای کرمیت بدی مورست اور کرو و انظر الحقی ایوں ' اور ہو بھے و درست در کھتا ہے اس کرمی انجی نظر ای تی ہوں ' اور ہو بھے دوست نہیں رکھتا اس کرمیت بدی مورست اور کرو و انظر ان کی بوت بی اور کرو و انظر ان اور ہو بھے دوست نہیں رکھتا اس کرمیت بدی مورست اور کرو و انظر ان کروں ' اور ہو بھے دوست نہیں رکھتا اس کرمیت بدی مورست اور کرو و انظر

مقبق آن مردے کر تشد زی تبت طاق ، بیشت برمے کرد و دادش سرطلاق مشیعز فرما یا کرجن لوگوں نے دنیا کر جمع کیا دہ آخر کا رمونگٹے اور دنیا کوسا فقہ نے مگئے میکر درمروں کے لئے چھوڑ گئے۔

نینوفر ما یکداگرکوئی خدایا دورویش کسی مورت سے نکاح کرنے توخواب حال ہرجائے اس طرح کر ہوی اور بھیے حق تعالی یا دمیں جو کہ ایک نعمت عظیم ہے مافع ہوں۔ رات وی ہوی بچی کی دو زی کی فکر میں پڑار ہے۔ جبیا کہ ایک بزرگ نے فرمایا ہے :۔ نطعہ

ضب چرعفد نماز بر بندم یه گرم چرخور و با مدا و فرزندم خم فرزند و نمان وجام و توت یه بازت ار و زمیرت مکوت — نیز کمیائے سما و ت میں آیا ہے کر حضرت سفیان گوری رحمنہ النّدعلی فرطقے بیس واللّه الفاد حکّت الفاد بین فادالمان النی فعلاکی قیم اس زمان میں بیغیر بمیری کے برنا حلال ہے۔

۔ نیسنو فوا مُدشر لعب میں جو کرمفترت ملطان المش کے شکے ملفوظات کا مجرعہے ' آباہے کن کو کم صلے اللہ علیہ وسلم نے فوایا ہے کرمہرے بعد با پنے طبقہ ہوں گے۔ ہم طبقہ کی مدت چالیں سال ہے۔ اس کے بعد مرطبقہ کے درمیانی فرق کو بیان فرایا ' حب طبقہ پنچے کا فرق بیان فرایا توصحا بدکرام رضوان الشرعلیہم اجمعین گرید و زواری کرنے گھے ۔ پانچ طبقوں کی مجرعی مدت ووسوسال بنتی ہے۔ ووسوسال گورنے کے بعد زن ہما ملم فرزیر کے بجائے پلاہیے تو بہترے۔

فطع

زنان باردار کے مرد ہوشیار یہ اگردفت ملادت مارزائید اثران بہتر ززد کیے خرد مند یہ که فرزندان نا ہموار زرائیند حضرت تبلہ ذکرہ الشہ بالیؤئے فرمایا کہ درود وصلاۃ تنجینا شغل وقرت تلبی ادر پاس انفاس کی مارمت کرن جاہئے ۔ یہ مینوں جیزیں ساکٹ کے لئے مہمت ضروری ہیں۔ در فرمالمے

اگر توپاس داری پاکس انفاس به بسلطانی رمانندست ازی پاس نزایک پندلس در مردد عالم به کربرنا گرزمیانت بے خلاوم

نے نوحزت بُلاقدس مرہ العزیز نے ارشاد فر ایا کہ جو کو گی بھی کارشادہ ہے ''مکے بخست ہے ۔

ایک روزمیاں نا ہرجوکہ صاحب در دخفی تھا محضرت تبلیجی فدمت ہیں
ایٹے میری بچرں کے ہمراہ حاصر بورا محضرت فیڈٹنے فریا پاکہ مالک کے لئے مجرد مہنا
مہترہے ۔ کیونکہ عیالداری ایک مصیبت ہے اس سے رہائی پانامحال ہے عیاد ا باالنڈ
اگر نبدہ سے کوئن گناہ ہوجائے ادراس کے بعدوہ تربرکے تو بخشا جا ناہے لکن اگر میال اللہ الفال سے نوبہی کرمکنا 'اس کی یہ تو ہتول نہ ہوگ ۔ ادر حدیث یما یا

- السلامت، في الواحدة والكنات بين الأسين

ین اکیلا ہونے اور گرشنی اختیاد کرنے میں سلامتی ہے اور دوگوں کے ماتھ بھے

ادر طفی سلے ایک افتی اور بلا میں ہیں۔ بوکو اُن وگوں کے ماتھ خام بھا اور میٹھتا ہے وہ

ذکر و نکر سے بو کہ مفعد و اصل ہے محروم رہتا ہے کیز کہ ذکر و نکر نہا اُن میں ہی ہوسکتا ہے۔

اسی لئے اکثر ووکستان می لین انبیا ماورا ولیا رہے عزاست کو دوست رکھا جا گیے ہی

کرم صلے اللہ تعالیٰ علیہ واکہ واصحابہ وسلم اجمعیں ' بنرست سے قبل فار حواجی تنہا بھیا

کرم صلے اللہ تعالیٰ علیہ واکہ واصحابہ وسلم اجمعیں ' بنرست سے قبل فار حواجی تنہا بھیا

کرم صلے اللہ تعالیٰ علیہ واکہ واصحابہ وسلم اجمعیں ' بنرست سے قبل فار حواجی تنہا بوت میاف اور عالی میں میرسے سلمنے اسے

فرط نے ہیں کہ میں اس شخص کو دوست رکھتا ہوں جواستہ یا گی میں میرسے سلمنے اسے

ور اتنے ہیں کہ میں اس شخص کو دوست رکھتا ہوں جواستہ یا گی میں میرسے سلمنے اسے

ادر میکھ سلام نہ کہنے اور جب میں بھار ہوں ترمیری عباوست کو نہ اُسے ساست سے دوست رکھا ہے ہے

دورتان خوات اللہ نے نہا آن ا درعزات کو دوست رکھا ہے ہے

ور میں برحقیق سن ہزار سلطنی است ' امیر میکہ م شہوت اقبیار نی شدنی ا

نیوز فرایا دلائت اگرادیا سک داخشیں جدتی تو اپنی ساری ادلا دکر دلی نبادیتے۔ } ادراگرام علیا دکے داختیں برتا تووہ اپنی ساری اولا و کو عالم نبا دینتے ۔ لیکن پر امر تو اپنے لینے نصیر پرمرقومت ہے۔

ن زوبا یک اولیا و خدا مظهری میں ہو کھی ان سے صادر ہوتا ہے وہ حق تعالیٰ اس کی طوت سے ہو کہ ان سے صادر ہوتا ہے وہ حق تعالیٰ اس کی طوت سے ہو تاہے اس کی مثال بیان فرما ٹی کرمیں طرح کہتے ہیں کہ ہنر جاری ہے ' ہنر کر پر شریف حاصل ہے کہ با ٹی اس میں جاری ہوتا ہے اس طرح اولیا و کو بھی فشریف حاصل ہے کہ حق سجانہ و تعالیٰ نے اپنے اسماد وصفات کو بوجہ کمال ا ک میں طاہر کیا ہے کیونکر مظاہر ممکنات بر تون کی مانند ہیں 'کہ کسی بر تن میں شکر توالی جاتی ہے اور کسی میں گفدگی اور لیدو خیرہ۔

سینو فروایا کراس زماند میں جب بادل اکتے ہیں تر بارش کے بائے اکے بہتے ہیں یہ سب ہمارے گاہد ں کی فتا مت ہے ۔ اسی طرح تیامت کے روز بادل

فات ادر کمرایی می ذاکرارے اور طاعت میں فروق اور لذت یا ہے۔ ن و حفرت بلا في حفرت صابحزاد و خواج محروس فرا ياكر د كافر ما مي يق أما ل توريم كرباري مثابعت نفيب فرما يل .

ن وزرا یا کر معزت قبد عالم رحمته الند علیات م پراس تعدر منایت فرما فی ب دظا بری و با طنیعمتی بین صاصل میں مکہروز بروز ایپ کا قیفی ہم پرزیادہ ہی مور کی ہ میں کسی میٹر کی غذاجی بنیں ہے اور ہماری واور ی کے لوگ اپنی معاش کے واسط کھانی اورا شدهن سحية بي ادراس طرح روفي كماتے بي.

منبوز والكحب نبركم منك الشدعليه والدوهم بدا موث توحضرت عباللة مے گھرسے ایک فورنال کر اُسمان کی طوف چڑھ گیارجب الجیس نے دہ فورد کھا تو میت عملین ہوا۔ اس سے پرچاکیا کو اسے علین کیوں ہوا کہنے دکا اُن وات بعداللہ کے مصرت قبلان فرماباكين بهان اطرا عامكين بن مو كهده كري اس رامل الحرار كابيدا برأت-ادراس كه كوس فرنك كأممان كاطرت ماريا مهادر بارا ممان كى طون ورا صنا بندكر ديا كياب كه اس كه بعد مم أسان كى طوت بنبي وراه عكة. - نیز زبایا کرحفرت عبدالمطلب نے نواب میں دمکھاکہ میرے گھرس ایک فررسدا ہوآئے۔ جب بدار ہوئے تونوالوں کی تعبیر تبانے والے کی اس مختار را نافیا بیان کیا 'اس نے تعبیروی کر نتیارے گھرس نبی اخوالا مان پیدا بھی کے حراث و افرالا بیتے کرناکدہ قرأن درست كتب فان عند السيس ازلات وعزى برادرو كرو

كرزرت والخيل منسوخ كرو

د کھا اُن دیں گے۔ دوز فی خیال کریں گے کہ بارش بکسے کی مکن بجائے بارش کے اس میں سے سانب اور بھونا زل موں گے اور دوز خوں کے بڑے احال کی شامت سے دہ مانی اور مجھوا کی کوائیں گے اوروہ فریادو نفال کریں گے۔ م الانان يالانان يالانان

وللهم ارتينتنا إيما نأحستنتيماً وعملت صالحاً رئساناً ذاكراً وخلقاً حسدًّا الله احفظنا من تفنى كالدنياوعد اب الآخرة نيزاب نے يائعروال زمم كرر وزحشرعنان برعنان روند تشيخال خرقه إركش برندال باده نوار

رساما بيت ون دجران كاجلت ادريشعر راعات اگراشاه روز دا گریشب است ای بانگفت ایک ماه دروی ن فرایاد کشف اظامرک نار فریز بیس ہے ہ بركداد ازكشف ي لأيدُ سني کشعث ِ ا و را بر براد کفش ز ن يتا يخ فتة حات كى مِن أياب كمشف وكامت كر في ينز بنين المركشف وكامت يهى ہے كدراك لينے قام اوقات كويق لغال كى يادسے معودر كھے ايك رائس بي

ایک دوز صفرت صاحبراد وخواج محمود نے حضرت قبلائے ما مضابی بھی و اوی صاحبری نظام مہاروی گااله اوری صاحبری کر مطرت قبله عالم مہاروی گااله افسین میاں میدودوی والدی خدمت میں کا بھی اوریومن کا کومیرا بھی کئی سالوں سے گھرت گیا ہے اور بھروا ہی فاید میں کا بھی ایسے گھرسے گیا ہے اور بھروا ہی فایا کہ میا دائی کہ اور بھروا ہی فایا کہ میا دائی کہ ایسے گھرت والی کہ بھا والی کہ میا دائی کہ اور بھروا ہی تا ہے۔ انظار و زبایا کہ میا والی کہ میا دائی کے اور بھروا ہی تا ہے۔ انظار و زبایا کہی ہی اور د تعالیا کی میا در د تعالیا ہے گھر کہا ہے گھر کھر کے گھر کہا ہے گھر کھر کھر کھر کے گھر کے گھر کہا ہے گھر کے گھر کہا ہے گھر کے گھر کے گھر کے گھ

بعن دیستوں نے کارٹر لائٹ الا اللہ کا جہ تشروع کیا 'ان کی اُ واز حضرت فیلے کا فرن میں بڑی ' ایس نے فرایا کہ یہ وگلے کا فرن میں بڑی ' ایس نے فرایا کہ یہ لوگ جہ فلط طرافقیہ سے کر رہے ہیں۔ ذکر جہ مسلم کرنا چاہئے اور مبر ضرب میں اسم مبارک " اللہ " کی اکو ظاہر کرنا چاہئے اور زبان مبارک سے ایک ضرب الا اللہ کی دگائی اور و دسری اسم " اللہ" کی " اس طرح اب مبارک سے ایک ضرب الا اللہ کی دگائی اور و دسری اسم " اللہ" کی " اس طرح اب فیاری سے میں کے سنے نے و و ضربی و دی اس کے سنے سے دو فر بیں میری دو تی و شوتی پیدا ہو۔

حضرت تبله تمام دو برب دفا نفت كي نسبت كارشر نعيف كا ذكر جهر بهبت ادگر ل كم تنفين كرف عقر اكدا كه الدالله ست متى بجانه و نعال كى مجت بهبت جلد بدا برق

نیز زبایاکری جاز کے پنے درکتوں کرصفت شاری مطافر ما لی ہے ہے۔ کسی کاعیب و کیفتے ہیں اسے چھپلتے ہیں۔ ظاہر نہیں کونے بیغا کچے صدیث نبوی ہے۔ علوفی ولک شعفل عن عبوب المناسب ایک دون صاحال و خارج میں ایس فارش قاران میں کا کہ فرور میں معامل کا

ایک رو زصاجزادہ خواج محمد و کے حضرت قبلہ قدس سرہ کی خدرت میں عرصٰ کیا گا ہے کی ملکتی نر میں جو کہ ہال میں تھی باتی ہے یا مہیں۔ حضرت قبلہ قدس صرہ العزیز نے فرایا کہ الراضی خدکور مہارے علاقہ میں باتی ہے اس نے کہ ایک روز حضرت قبلہ عالم قدس مرہ العزیز نے مجھے نما طب کرکے فرایا تھا کہ اسے فلا نے یعنی حمد سلیاں آ با میں تہاری طبیعت میں الا ابانی یہ مجھے نما طب کرکے فرایا تھا کہ اسے فلا نے یعنی حمد سلیاں آ باتی نہ میں کہ اپنی میں رکھنا ہوں الیا نہ جو کہ اپنے ملک کی زمین کسی کہ تخیش و و اپنی نہ میں کہ اپنی میں رکھنا ہوں الیا نہ جو کہ اپنے فرانے کی وجرسے زمین مذکورہ ہما سے ملک میں دیمارے ملک میں دیمارے نام ) باتی ہے ہے

گفتهٔ او گفت الله برو ، گرمید از حلقهم عبدالله برد

بیت دیر ب سجادہ رنگیں کی گرت پیر مغاں گو ٹر کر سالک بے نجرز بود زرا ہ درسم منزایا

معفرت قبله قدس مهره العزيز سلطان التاركين تقع البزارة ل وير القداء راوت محمور سك اوردوسرك مل دامباب مي سك طرح على ميزي بو مريد أب كي الدوس مي لاسته أب اسى وقت ودمرون كوعطا فرما دينة - اب بالسس كو في جزء المك اللهم ارزقة ناهذه الصف ته مجمعة مجليا و آلدوه ما الإهالية الدوات ابدواجه وهوي الم الدهابنانے . وورے کان کو وگر ل کے عیوب کے متعن کھے سفت سے بہرا بنائے ہیں۔ ر بان کو پچھ کھٹے سے گئل۔ بنائے۔ پوسفتے اپنے پاؤں کونٹیوا بنا ہے بینی زمیائے والی جلبوں برجهاں کے لئے نفس تفاصارے مرجات اوراس کی خالفت کرے کیونکہ:-النفسى خائبنت مابعتن وافضل الاعال خولافها ستى كە درگا و سى لغالىكا مجرب د مقبرل بن جائے۔ ن والمميلة معادت ين أياب أر ماك كرماية كرمار جروب إناصا بنا سے اول نہا اُل دومرے کم بونا کو تکرمیت باتیں کرنے سے سامک کا ول تاریک برجاتا ہے۔ تیرے کم کھانا کیونکہ کم کھانے سے شیطانی رائے بند ہوجاتے ہیں بوسھے تقورا سوناكيزكربهت سون سعففات بعابرل ب- ابال لگ بودرم اباليت كريشيم اللي چارچيزون كي هداومت سے پينچے بي. و الك فصل الله يوشيد سي ديشاء ايك روز مي د مُراعث معفرظات احضرت قبلة كي خدمت مي بعضيا تما ايك منده نے اکرمفرت بند کی خدمت میں بومن کیاکہ ایسے کی زیادت کا بھے بہت ہی شوی تعا - حضرت تبله تدس مرة ف فراياكه بهار مط القيرس بربات وبض م كمسانول اومنده ترل كرما ففصلح ركمي جائے اور يربيت بطور شهادت كے براحا سے حاً فَنْظا كُر دعس نوابي صلح كن بإخاص دعام بامسلان الله الله با بهمن دام دام

کچھ بات چل کر ہر تخص کی دینی دونیادی مراد اس کے اعتقاد کے مطابات اُسے عاصل ہرتی ہے ۔۔۔ اوراس کے مناسب حکامیت بیان فرمانی کراکے شخص ایک مک میں گیا

ایک دوز حفرت قبله گی فدنت میں خاریخی لا مجمری نے عرف کیا کونویب ذائر ا قرفن بہت ہو گیاہے ، قرفن خواہ لوگ تفاضا کرتے ہیں سحضرت قبلہ نے فرما یا کونکر ذکرہ ا ہم نے اپنا یا فضر شیر خلاکے یا تضریں دیا ہے بعن سحضرت قبلہ عالم مہار دی کا یا تھ پکڑا ہے ا ہم افضا اللّٰد کمی کے مختاج بنیں ہوں گھے۔ ہم افضا اللّٰد کمی کے مختاج بنیں ہوں گھے۔ ہم کر بر دل دائمی ہمراں گرفت

کھے بات بیلی کرمیجے معلان ہونا دواسلام کا بدیشر کال حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔

اس کے مناسب حکایت بیان فرائی کر حضرت بایزید نبطامی قدس مرہ کا بڑوسی ایک یہودی شا اس بھودی شا اس بھودی شا اس بھودی شا اس بھودی سے درگوں نے کہا کہ تم اسلام کیوں تبدل بندی کرتے ایہودی نے بواب دیا کہ جواسلام بایزید کا ہے دوقر مجھے حاصل بنیں بوسکتا 'اورجو اسلام بتبار اب اس کویں قبول بنیں کرتا پھرا ہے یہ شعر زبان مبارک سے ارشاد فربایا ہے مال کا اسلام اگرا سال بدرے میں فرد اوجم شدے ہے کہا کہ میں وا دھم شدے

نوا ج فطب الدين قدس ممرة فرائدالساكين مين فرما ننے بين ، سلے فريدالدين! طالبان حق نے طعام اور نواب كو اپنے او برجوام كئے ركھائے تب جاكراً ك كو درج م فرب نفيدب بيمائے جو اور حضرت فريدالدين حمرا حت القلوب مين فرمانے ہيں : -شائے نظام الدين! وروئش كو جائے كم بہتے اپنی انگے كودگوں كے عيوب و يكھنے ہے۔ شائے نظام الدين! وروئش كو جائے كم بہتے اپنی انگے كودگوں كے عيوب و يكھنے ہے۔

" زم كان" عداد مالك كانفس مع لعين سالك الشيخ لفس كوي سجا مد وتعال كعبادت ادرريا ونست مي طيح دفر ما نبروار نبائ تاكون تعالى كم عم مي مشق والع نبعد حضرت افلة تدس مرا نے فرایا / إيل وقابل دونوں مفرت اوم عليا اسلام ك بعظ منف کابی نا فرمان برگیادداش نے بابل کوشبید کردیا در کا فربوگیا نعوذ بااللد من ذالك إدركفراس سے ظاہر جداً اس كى قام ادلاد اب ك كا فرطبي أكر بي ہے ادر يا بيل ك سارى اولاد د نقريباً ) معلان ب ينزيّم شاه الا مندى صرف طرحا عد ابن قابل ادم كم جائد أدم كس لاجايا تيزينع فيعاء برنوشت ما برست خرد ارشت عوش زلس است اد ماخوا بديد لوشت

نیز بیشعوارشاد فرایا سه زماد درگر گرو اکمیش منها د به شدای مرخ کوخانهٔ ذری نها د بیت ب

مجنباں مراتا بجننید زمیں ، ہمیں گرمنت بازگرتم ہمیں بیت :-

پناه بیندی پیستی ترن به بمرنیستند آنچیستی ترن بینه .

> بارے دارم کر عبم د جال مٹرت ا دست چرجم میر جال جلر جہاں مدرست اوست

دیان اس نے زگوں کو دیکھا کوختگ زمین میں گا بو نئے ہیں ، اس شخف نے وگوں کر کہا کہ کھیا خشک زمین میں بیچ کوختا لئے کرتے ہو' توگوں نے اُسے کہا کہ تم اُن وگوں میں سے موجو قادہ مطلق پر لینٹین و تو کل بنہیں رکھتے ' بھر کہا یا بہیں عظہر و یا اور و کیھو کہ جلدی ہی حق تعالیا اللہ نازل فرما ویں گے یا اس شخص نے کہا کہ و کھھاجائے گا ' ایک گھڑی تک وہ شخص وہیں ما استے میں حق تعالی کی قدر سے سے اُسمان پر باول کا ایک محمد اُخا ہم ہورا اور اسی وقت اُتی بارکشس ہوئی کہ انسان کے گھٹے کے برابر مبر مگر یا نی کھڑا ہوگیا ۔

ت فرز ما یا کہ ہمارے وطن ہما ٹریں وگر ان کرمینی ہما شکھ اوپر ہیں ' بیج بر نے کے موسم میں وگ کئی دغیرہ کا بیج ختک نہ میں ہیں ڈال دیتے ہیں اور اُس پر ہل مجلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ اُن کے اعتماقا و کے مطابق دو مرسے تیسرے روز بار فنل برسادیتے ہیں اور وہ ندا عمت اُسی بارش کے پانی سے کمی ہے ۔ اسی طرح میں ہندو مثنا ان ہیں گن اور جا وہ ندا عمت اُسی بارش کے پانی سے کمی ہے۔ اسی طرح میں ہندو مثنا ان ہیں گن اور چاول اور دو مرس زراعتیں بارش کے پانی سے ہی کمی ہیں۔ بعدا زاں اُ ہے نے برحد شاہ سے ہی کمی ہیں۔ بعدا زاں اُ ہے نے برحد شاہ سے ہی کمی ہیں۔ بعدا زاں اُ ہے نے برحد شاہ سے بی کمی ہیں۔ بعدا زاں اُ ہے نے برحد شاہ سے ہی کمی ہیں۔ بعدا زاں اُ ہے نے برحد شاہ سے ہی کمی ہیں۔ بعدا زاں اُ ہے نے برحد شاہ سے ہی کمی ہیں با ان ذرائ ہے۔

ان عند فان عبدی بی بی بی بی این این از کال فرمانے ہیں کہ میں بندو کے لیٹین کے قریب ہر تا ہمر ں جو وہ ممیرے ساتھ رکھتا ہے اور نبدہ کی مرا د کو اس کے لیٹین کے مطابق پر را کرتا ہو ں۔

برتوکل گر بده نیروز بیت ، متی دید ما نند مرفان روزیت بیت :-کان زم باند کا ندار چست

کان زم باند کا ندار چست که دفت کشیدن دراندورست سے کے قویب پاس انفاس کے شغل میں مشغول ہوئے ہوئے پیخبٹ نبر کی را سے کو صال فرمایا -

مسن ایک ہزار و دسوتا سطام میں ہے ہجری میں جمعد کی رات میں بٹکار شراعیت میں جوکہ زندگی مبارک میں آپ کا معبد تھا وفن کے گئے۔ اس وقت، ہیں روفند مبارک ہے۔ معزب کے وقت کورتیار ہرتی مبیا کہ کہا گیا ہے۔

> کنت بیابی عم پیشس بُرُد .. نیم نبوت برمز کسپرد مُرَامِت المغرِفال ت کِتَاہے ہے

من چرولاشت برجهال در فرو » خفته و لا شت برسلیال فرو

بركه شود وسل سيما فيسب يه ماكه شوم ور دوجها ل إمبيب

وصل سيان زومال فلاست ، وانداين كمذكرا زابل مفاست

نواد الله الرسيال نظر ، مستعرا در دوجهال رستگير

ئىيز ئۇلىن لوغان كېزاب

المم الدين غلام سشا و تولنس 🐰 به منها في گرفت از خلن گوسشيد

بر بنید مرده عالم منظیریاک ، بدار د تولسیس را کم ازش فاتناک

بهركس را با ندنيك از وايش 🗼 بهي تعليم كرد از مرث د نوليش

خلاوندا برحرمت منتاه تدنسه به زایان کن مراجم اه ادمشه

ب چند لمفوظ فظر حفیر گرتقصیر خاک را و در د مندا ل فقرا مام الدین بن میاں گاج محروبن حافظ مشرف الدین متوطن مشاہ اعظم غفراللڈ تعالیٰ ہم دلجیح المؤمنیر می المون غزل

عشق كدور دوكرن مكانم بدينيت ، عنقات مغربم كرنشانم بدينيت

البرو وغره مردوجها ل ميدكوم يه بكرمان كرتيرو كالم يدينيت

يول أناب دررخ بروره كابى . ان فائت ظهور عيام پدييست

الدة برويان وبرائق عائنه . ويطور وكالرق دربان بديست

چى برج بىت درىم مالم بېرىم ، ئاندورد د مالم زاغ پىيىلىت

حضرت قبلر قدس مرؤ فے فرمایا کہ ادلیا مرگ مجست میں بہت تاثیر ہو آہے ' بنا کیے رہا جب بارس کے یاس بہنچ ہے اس وقت سونا بن جا تاہے ایک یار نے معفور پر نور کی خدمت میں برشعر شاھاے

تالبش خور شيداگر تابد وير يه در بينتال سل مازوسك را

حفرت تبله سنطان الثاركين بريان العاشقين المتوكل على الرحمٰ تصرت نوا جر محد مليان رضى الشدعنبد نے بربيت محرم الحرام كى أنتيسوي تاريخ كو زبان مبارك سے ارفناد فرما ياہے

اً بمن کر بر پارکسی اکشنا کند قرالحال بر صورت طلاکشد بعدازاں بیت ذکر رکونین دات تین وین متراز پشصفے رہے اور ما وصفر کی سازیں اکریخ کونمازعشاء اور نماز ہمجدا وا فرما کی اور وور سے دفائف اپنی تبیع پر پڑھے بعدہ

## نے جمع کئے میں اس امید پر کوش تعالی اس فقر کی عاقبت کو بہتر بنادے.

الملهم امين يارب العاملين اللهم انت ولى ف الدينا والأخر توفنى مسلما والحقى بالصالحين اللهم إغفن ملصنفنه ولقارب و ولكانت ولناظرك ولجيع المسلمين والمسلمات مجرمت خولوم ندواجگان حفرت ندولج معسى سليمان رضى الله لقالي عندرعى مسعى وعنجيع المؤمنين يالله باالله ياالله بالجيب ياعجيب ياعجيب اللهم افتح النابالخير واختم النابالخي واحجل عواقت احورنابالخايرى متنبى آئم النهمان صالله يقان عليه والدواعهام والواحيد وعارسه وعشيريت اجمعين وسلم برحننك ياارجم المراحسين البعستاوانت عبوالم إحدين واغفى لناوا ينتخير الفاخرين آمين منت لعبوين الله تعالى شانه افي بوم الاحل وقت أخلى فى حادى عشره وسنسم زى الحجه مكامل اربع ومنا نابن لجد الالف والمأسين

مخقرطالات صنرين واجتمع في التي فتس يُه وُ

ا) ونسب و خماندان اخواجرة نسوى قدس مرؤ كم متبدل ومحب ترين خلفاوي

سے نفے اکانبا انعاری میں انجو انب اس طراح ہے :-

صفرت نوام فیمن نخش بن مولا ناجدالحفیظ بن محداعظم بن مرلاناکیم اللدالفعاری بی - انتیکوی بشیست پر آب کانسب مصرحت تیم انفیاری صحابی رسول الله صف الله معاملهت میاملیاست -

قعلم وتربیت ازان مجدحفظ کرتے کے بعدا بندائی دین تعلیم پنجا ب کے تقت ماسل کی تکمیل عمر صدیث کے واسطے دبی تشریعیت سے گئے اور سطرت شاہ مرابعزیز

وعي معزت نواجة كا زيارت كاشوق بيدا بواجواب كوكتان كتان مفرت نواجة کے دردازہ پرہے گیا محفرت تواج توانوی کے بہت شفقت دمنایت فرما ٹیا کہ علانت دے کرمیکا نیر کی طرف تبلیغ دا ثنا عت دی کے واسطے روانہ فرفایا' آپ يكانيري كافي ع صدره كالناعب اللم ادر تزكية الوب كم مقدس فرلينه كوم إنها ويترب ببت سے وگ اکس کے علقہ ادادت میں داخل ہوئے۔ ادریب والسع والس برنے کے تواب کی فدمت میں فتوحات کا دھر لگ گیا۔ آپ في نذرا ز كامارا مال داباب ايك ادنث يرادوايا اورجعزت خام كن فديت مي زند فتر بعيث عاصر بوئ الدروه سب مال حفرت فواج كي فدمت بي ميش كوك عرمن کیا کوغریب نواز اس مکین نے اس دنیا کے واسطے آپ کا دائمی بنیں کراہے۔ مجية تومع فت عن اورعشق ألبني دوات و ركارم - ياس كرحفزت خواج بهت نوش ہوئے ادرا عظ کر ملے مطالبا اور میں از میں ترجہات اور فیومن باطنی سے آب کو زازا در زمایا که اب اب این هر علیماش اب دنیا آب کے هزای آنے گ ا در دعا فرماتی که علم و نظرار دعشق اکنی کی دولت ایس کے تھر میں بہیشہ ہے۔ چنا مخد حضرت خواج ملتی ملّر تشریعیت ہے اُکے اورا بنی تام جا مُدّاور میں وغیرہ البين عباقى بندوں كو تكور كرف وي اور گرشانشيني اختيار كى تب سے اكب كالقب نارك الدنيا برأيكن أب كازندگ في دفان كى ادر كھيومدعالم استغراق ميں رہ كر داصل بن بوتے۔ ٢٤ ذى القنده الله ١٢ على الله الله الله الله من اب كى وفات ہوئی اور اپنے تجرو میں ج اُپ کی زندگی میں اُپ کا معبدتھا دنن کئے گئے۔ أب نے اپنے کشیخ ا فی حفرت خواج تونسوی کی خدمت میں مبت سی لعنو

دموی رحمت الشدهد کے مارسرمی حدیث کی آخری کابی طرحیں- آپ کے واللہ كواكب كواعلى تعليم ولوانے كالبهت شوق نخارچنائيراكب و فد سبكه اُپ وہل مِن طر مدت پڑھ رہے تھے ادرا می کمیل بنیں ہو ل متی ترعیدال منی کے مرتعدید آب ول سے اپنے کھرید تشریعیا ہے اُئے۔ بیونکہ اس زمانہ میں رملیں مورش پر تھیں اس يرسفرا بالربيدل بي مل كرنايرا عصرك وقت أب التربيني أب ك الداجد اس دنت گاؤں سے باہرائے کھیتوں میں کام کرسے تھے کسی نے ان کرجا کہ تبلایا كوفيف كن د بل سے كھر طف ك واسط ايا ہے - ابنوں نے وجھاكه علم كى كمين كم ایا ہے یا بہلے ہی جلد ایا ہے۔ تبانے والے نے تبایا کر اجبی علم کی تکمیل توہیں ہوتی اده صدیث کی کتاب بر صنایاتی ہے۔ ویسے ہی کھر طف کے واسط اگیاہے۔ ایک فراياك اسے جاكركموكراس وفنت واليس بوجائے اورجب ك علم كالكميل ذكر لے مج منه نه و کھائے۔ پنائیروالد ماجد کا یہ بیغام سنتے ہی آپ والیں وہی کوچل راسے اورات عِي الني كا وُل سے باہر بسرى بيب علم كي كھيل كى لن تب كھوائے -

کرسفرنت خواج تونسوئی کے خلفاریں سے نواج فیعن کجنی بیٹی کوئی تعالیٰ نے وہ مرتبر عطا فرمایا اورجس پرمیرا ایمان ہے کہ جس کلہ گرنے آپ کی زندگی میں آپ کی زیارت بھی کی اسے بھی بی تعالیٰ نے نجش دیا۔

محضرت البی کی وفات سے قبل بھیرہ کے مشہور ہزرگ حضرت میاں غلام میر معاصب رجمتداللہ علیہ نے والا تھا کہ معرب موقانا تو اج نیفن بخش کے ساتے وہ معلیم الثنان فلعتوں میں سے ایک فلعت مقدر ہو چکا ہے۔ ایک فلعت فلعت فلعت مقدر ہو چکا ہے۔ ایک فلعت فلعت فلعت فلعت فلعت فلعت مقدر ہو چکا ہے۔ ایک فلعت و کھھے کوئیا عموبی ہے اور دو مرا بار کا وایز و میں حاصر ہونے کا فلعت ہے و کھھے کوئیا فلیس ہو تا ہے۔ بہت ہو تا ہے بہت کا و مدال ہوگیا۔ و مدال کے لیدر مقرب بہت کا و مدال ہوگیا۔ و مدال کے لیدر مقرب کے لیمن خالفان کے فالفاندا قوال کی تروید میں حضرت میں معاصب شد کرر نے زمایا کو ان اور فرائشند ان کی تروید میں حضرت میں مام اور میں اور فرائشند ان کی تو یدیں حضرت میں کا مراد ان کا اور فرائشند ان کی تو ان کی گرمتان کی اور فرائشند ان کی تو ان کی گرمتان کی اور فرائشند ان کی تو ان کی گرمتان کی سے بے کرد ریائے جہلے کہ جازہ کی معنی تھیں "

ك كما بون كا درس عبى يا يرس ما يع من حضرت ين اكبر قدس مروكي فعدس اللم كا درس ایا نصوص الحم کا تلی نسخ بورهزت کے کتب خانہ میں موجد ہے اورو لا نا محرحين بناوري كے إلف كا لكا بوائها س كے أخر مي يا عبارت درج ہے -" با قام درسيد و باخترام انجاميد تسويدا يي دما له خرلينه وكشبيدا ي مقاله كظبيطهمتمي منبقا النصوص ني نشرح لقش الغصوص از دسست فيترمي حسين غفرار و لالديده احن اليها واليه ورتونسه تمريفيرزا و (الثديثر فالمبتاريخ بست وينج شهرشعيان المعظم مطايئل يصمقدس وقت عصربه باس خاطرعاط مشفقي اممونوي فيفن كبش صاحب سلمه الماتعال مثهر رہے کر معفرت لتبی بہت حسین دھیل تضے۔ بھر افرار اُ اپنی کے فلیہ نے میں كوادر بعى فردانى دركشش بناديا تقان لئے أخرى عرس بر مالت على كرايك نكاه بحي جن يردُّ ال دينے اس كر عجيب حالت موتى اور حيثم معنى كھل جاتى بہت سى لامات كاكب سے ظهور بولين كي تعنيل درج كرنے كى يهال كنيائش بنيں ہے-وفات سے کھے وقت بہلے آپ کے ایک عزیز اوی البی بخش معاصب کنڈوا فيعرض كاكرحفرت إأب كدو زن صاجزاد سے صغرين إن ادر كھريں عى كر في جزيني أب ال كوكس كعوال كرك جارب بي قداب في فرياكم مي ال كوفدا تعالى كے موالد كرتا ہوں ميرى اولاد ميں سے بودين يرقائم رہے گا اسے خدا تعالی ضافتے بنیں فرمائیں مگے اور جی نے دین کو چھوٹرد یامیرا اور میرے خدا کا اس سے کو فی تعلق نہیں .

سب كى مقبوليت عفرت خواجه محرسيان م على القدر خليفه سيدامام المب كى مقبوليت عناه معادب ساكن جبّى (علاقه سوك) فرما يا كرنے تخ

الوارصوفب اخارالاخار مون ونوره فورم في المالاخار المونون وناج المسرية المونون وناج المسرية الماء حدادة لا يت المن عدالتي عدد ولوي المنون حالية اوله والمغولات محدنطیف فریدی الم اے

بزرگان وین کی زندگی بی مما فرن کے لئے مشعل داہ ہر تی ہے ان بزرگری نے

ہندیں جو کا وہ نے نمایاں کئے وہ نمای بیان ہیں۔ اور المعروت اور بنی کی المنکر کائی

پوری طرح او ایک ۔ گوٹ ہوئے اضاف اور معافرے کو منوانا ۔ املام کی شوکت وظرت تا انگر کائی

اس کتاب میں ان پاکیزہ زندگیوں کے حاق ت ، ان کے المفرانات و تصنیفات کی رکھنی ہیں بیاں

کے گئے ہیں ۔ اس کتاب کے رفیعنے سے انسان کی کی طوت ماکن ہوتا ہے اور لینے ہیں بیا

ایک نیر جمولی جذبراور حوارت محری کرتا ہے ۔

ایک نیر جمولی جذبراور حوارت محری کرتا ہے ۔

ایک نیر جمولی جذبراور حوارت محری کرتا ہے ۔

ایک نیر جمولی جذبراور حوارت محری کرتا ہے ۔

ایک نیر جمولی جذبراور حوارت محری کرتا ہے ۔

ایک نیر جمولی جذبراور حوارت موں کرتا ہے ۔

ایک نیر جمولی جذبراور حوارت موں کرتا ہے ۔

ایک نیر جمولی جذبراور حوارت میں کرتا ہے ۔

ایک نیر جمولی جذبراور حوالی سے دون کو باری گریا ہے ۔

ایک نیر میں کا مقرب سے دون کو باری گریا ہے ۔

ایک موری کی مور

كفون عيم منت مايدولائل ، اشتايان را از نوش عمريا تلي شمع يضار توبرجا بفروز بزم ي انفلاخ المنفوبال ولت يواملي شيرة عاشق جدواند فليفلو يُضين . حيرة طارس كداكية زمرخ خاتى لْكِذْرَا زَطُورِ فَرِي كَانْمِنْ فِي فَتْنِي مِنْ يَدِي اللَّي دِيا لِي دَرِا لَي مْرِزًا لِي العال في شيرة فران متعبر زروي و الفرك ما في الحامل موالى مورى عبدالعزيز صاحب ايم بى صاجراد سے تخف مول ناحافظام مرحوم الرائدان تفي اورصاحب سوزد كدا زانسان تفي عرفي فارسي اردوادر بنجابي من شعر بهي كيت عظ عين جواني كے عالم مين اسقال فرمايا-نواجهما فظ ناصر الدين ك ووصا جزاد في محد مراة نا فضل حين ادر محد عثمان أب كى دفات كے بعد مرلا فافعنل حيرية أب كے جا كشين برئے - ان كر اپنے والد ماجد کے علاوہ حفرت خواج محمود آلنوی اور حضرت خواجہ ما مدتو نسوی نے بمی فعلا عطافر مائی۔ ادر حضرت نواج اللہ بخش زلسوئ کے خلیفہ خواج احد میروی سے بحى باطنى استفاده كما 'أب كم مزاج مي جلاليت بهت عتى. بهت مومد تك مثالي سلسه كي روديات كرقائم ركد كراس اله مين انقال فرمايا - تين صاجزاد سے برتے بوت مولانًا ما فَقَالِظَامِ الدين صاحب جوارج كل مجاده نشين مِي - ان كوحفرت كشيخ المث كلح خراج ما نظانظام الدين صاحب ترنسوى مدفله العالى في خلافت دى - دومر سع عافظ مرسيدان كابين عنفوال شبابين أتقال بوكيا البيدي مرلانا حافظ مواكرم صاحب ماكن تحيوره أن كرشيخ الشائخ حصرت مولانا الحافظ الحاج الشاه مبدالقا ور صاحب رائے پوری مذاللہ العالی نے اچا زست دخلافت وئی ہے ۔ ،،

## خولصوت معارى كتب

الوارصُوفير- كريمانيارالانيار الأشيخ جدالتي مديث دبري وكس رفيد مجدّواعظم - سائغ جات معترت مجدوالعث ثاق. مرتبر مح طيم مين رويي معراج المرمنين. تاوروبند إيرنصانيف سيرامتباسات الماييدس تذكره تفرت فرف إعفام. و و نا در د ناياب كنت افوذ ] جديد تذكو مفرت فوابراجمري - ازطاب اشي إياب مذار معزد على جري - انظير شداين الدي - ايك روير ١٠ ي الميت مان المعادية عبداللدن زبر ازمام انما مدد تذكره معزت تواجر ونسوي . ترجرناني الساكلين سات روي خطبات فاتداعظم - رئیس احد معفری باره ردب

تنعاع ادب مرسور چک اناری کا ہور